



CHERON-SS Botts













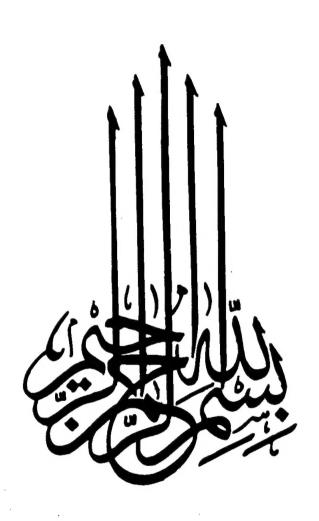

| ر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 19 (حق مرتب على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نر |
| 19 (الله على الله عل |    |
| 1.1 ماری معاشرتی زندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 1.5 فسادالله تعالی کوتا پیند ہے۔<br>1.6 آج فسادعام ہے۔<br>1.7 بیانات سے استفادے کاطریقہ۔<br>1.8 بچوں کی نفسیات۔<br>23 تین قتم کے بچے۔<br>24 بڑا بچر (Elder)۔<br>25 شخصلا بچر پیانا ہے۔<br>26 (Middle Baby)۔<br>27 سب سے چھوٹا بچہ۔<br>28 سب سے چھوٹا بچہ۔<br>29 سب سے جھوٹا بچہ۔<br>20 سب سے جھوٹا بچہ۔<br>21 سب سے جھوٹا بچہ۔<br>22 سب سے جھوٹا بچہ۔<br>23 سب سے جھوٹا بچہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 1.5 اَنْ قَدَادُ عَامُ ہِــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l  |
| 1.4 بيانات ہے استفادے کا طريقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2  |
| 23       بچوں کی نفیات       1.6         23       تین تم کے بچ       1.6         23       بڑا بچر (Elder)       1.6         24       Middle Baby)       1.6         24       بخصلا بچر وٹا بچ       1.6         24       بین بے بچھوٹا بچ       1.1         25       بین بے بچر ٹین       1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3  |
| 1.0 عن تتم كے نيچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  |
| 1. برا بچر (Elder)<br>24(Middle Baby)<br>24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  |
| 1.4 منجملا بح (Middle Baby)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6  |
| 1.1 سب ہے چھوٹا کچ۔<br>25 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7  |
| 25 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8  |
| - * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9  |
| ا د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0  |
| 1.1 نبی ملیعم کے بحیبین کا ایک واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  |
| 1.1 يچه يا بوژها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2  |
| 1.1 شیخ سعدیؓ کے بچپن کے کچھ واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3  |
| 1.1 اصلاح ہونی جا ہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  |
| 1.1 صاجزادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  |
| 1.1 بي گھر كے ماحول كے مطابق كھيلتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6  |

| صخيبر | عنوانات                                      | نمبرثار |
|-------|----------------------------------------------|---------|
| 32    | حضرت مولا نا آزادؒ کے بچپن واقعات            | 1.17    |
| 33    | خلاف تو قع روممل                             | 1.18    |
| 35    | چھوٹے بچوں کی سمجھ چھوٹی ہوتی ہے             | 1.19    |
| 36    | چھوٹے بچوں کی تمنا کیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں    | 1.20    |
| 37    | عجيب وغريب تحفه                              | 1.21    |
| 39    | ذمه دارانه طرزعمل                            | 1.22    |
| 40    | اچھی دوئ کے اثرات                            | 1.23    |
| 41    | سعادت آثار نج                                | 1.24    |
| 41    | ضد کاعلاج کیے کیا؟                           | 1.25    |
| 42    | جھڑے کے تین مرحلے                            | 1.26    |
| 42    | جڪڙول کي نوعيت                               | 1.27    |
| 43    | <u>نچ</u> اپ جذبات کا اظہار روکر کرتے ہیں    | 1.28    |
| 44    | روتے بچوں کو کیسے ڈیل کریں؟                  | 1.29    |
| 46    | چھوٹوں تے جھگڑے، بروں کے جھگڑے کیے بنتے ہیں؟ | 1.30    |
| 47    | عبرت انگيز واقعه                             | 1.31    |
| 47    | بچوں کی پانچ صفات                            | 1.32    |
| 49    | بچول کونفیحت کریں                            | 1.33    |
| 51    | یزوں کے جھڑے                                 | 2       |
| 52    | بردوں کے جھکڑ ہے بھی بڑے                     | 2.1     |
| 53    | <sup>ط</sup> ېږول کی سوچ                     | 2.2     |
| 53    | بدگمانی کی نحوست                             | 2.3     |
| 54    | بدگمانی گناه کبیراہے                         | 2.4     |
|       | ·                                            |         |

| صفحتمبر | عنوانات                                      | نمبرثار |
|---------|----------------------------------------------|---------|
| 55      | بدگمانی ایک اخلاقی بیاری                     | 2.5     |
| 56      | بد بودار جا ند                               | 2.6     |
| 56      | شيطان كےخلاف دومؤثر ہتھيار                   | 2.7     |
| 57      | ابنِ عربی کاشیطان سے مکالمہ                  | 2.8     |
| 57      | امارازی اور شیطان کامباحثه                   | 2.9     |
| 58      | وساوس کا کیاعلاج؟                            | 2.10    |
| 59      | منفی وساوس کونظرا نداز کریں                  | 2.11    |
| 60      | وسعتِ نظراوروسعتِ ظرف                        | 2.12    |
| 61      | فسادکے چارمر طے                              | 2.13    |
| 62      | پېلے قدم پر ہی رک جائیں                      | 2.14    |
| 63      | رخحش کی پانچ و جو ہات                        | 2.15    |
| 63      | پیلی وجه: مل جل کرر هنا                      | 2.16    |
| 63      | دوسری وجه: زیاده تو قعات                     | 2.17    |
| 64      | تیسری دجه: سوچ کافرق                         | 2.18    |
| 65      | چونقی وجه: رسم رواح                          | 2.19    |
| 65      | پانچوین وجه: بدمعاملکی                       | 2.20    |
| 66      | خاندانی عداوتالله کاعذاب                     | 2.21    |
| 66      | معافی ما تکنے میں عافیت ہے                   | 2.22    |
| 67      | حضرت عمر ﷺ کامعا فی مانگنا                   | 2.23    |
| 67      | آج ونت ہے                                    | 2.24    |
| 70      | کھریلوجھڑے                                   | 3       |
| 70      | گرے چگڑے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 3.1     |
|         |                                              |         |

| صخنبر | عنوانات                                     | نمبرنثار |
|-------|---------------------------------------------|----------|
| 70    | انسانی جسم ضدین کامجموعه                    | 3.2      |
| 71    | روح اعضاء میں جوڑ پیدا کرتی ہے              | 3.3      |
| 72    | گهر کاسیٺاپ                                 | 3.4      |
| 73    | دلوں کا جوڑ                                 | 3.5      |
| 74    | گریلو جھگڑوں کی نوعیت                       | 3.6      |
| 75    | پہلازاویہ: بہن بھائیوں کے درمیان جھڑے       | 3.7      |
| 76    | بھائيون، بہنون ميں دور شتے                  | 3.8      |
| 77    | بھائیدنیاوآخرت کے ساتھی                     | 3.9      |
| 78    | ېم خرمان دېم ثواب                           | 3.10     |
| 79    | صلدرمی اورقطع رحی                           | 3.11     |
| 79    | صلەر حى اورقطع رحى دونو ل كابدلە جلدماتا ہے | 3.12     |
| 79    | صلەرخى كے تين انعامات                       | 3.13     |
| 80    | جنت میں داخله آسان                          | 3.14     |
| 82    | اتے فوائد                                   | 3.15     |
| 82    | صلدرحی کے فوائد ہرایک کے لیے                | 3.16     |
| 83    | دوسرازاوية مال باپ اوراولاد كے جمكر سي      | 3.17     |
| 83    | والدين كى روك توك نا كوارلگتى بى            | 3.18     |
| 84    | روک ٹوک بچوں کے لیے رحمت ہے                 | 3.19     |
| 84    | بچوں کی عجیب نفسیات                         | 3.19     |
| 85    | للحل مزاجی کی ضرورت                         | 3.20     |
| 85    | بچوں کی نشو ونما میں بروں کا کردار          | 3.21     |
| 86    | والدین کے بارے میں شریعت کا حکم             | 3.22     |
| 87    | ایک مان کامجامده                            | 3.24     |
|       |                                             |          |

,

| صخيمبر | عثوانات                          | نمبرثنار |
|--------|----------------------------------|----------|
| 88     | ماں کا مقام                      | 3.25     |
| 88     | ادكى ايدله                       | 3.26     |
| 89     | ماں باپ فوت ہوجا ئیں تو          | 3.27     |
| 89     | والدين كي خدمت كاصله             | 3.28     |
| 90     | اپنے فرائض کا خیال رحمیں         | 3.29     |
| 92     | الله کی رضا، والدین کی رضامیں ہے | 3.30     |
| 97     | سرال کے جھڑے                     | 4        |
| 98     | آج كاعنوان                       | 4.1      |
| 98     | پيچيده عنوان                     | 4.2      |
| 99     | سسرالانژ کی کااصلی گھر           | 4.3      |
| 100    | جنگارُ دن کی بنیادی وجو ہات      | 4.4      |
| 100    | ساس کی طرف ہے جھگڑوں کے اسباب    | 4.5      |
| 100    | (۱) برگمانی                      | 4.6      |
| 100    | (۲) کلمرانی                      | 4.7      |
| 101    | (٣) بينے کی کمائی پراستحقاق      | 4.8      |
| 101    | (۱۲) بداعتادی                    | 4.9      |
| 101    | (۵) ساس کی تکنی مزاجی            | 4.10     |
| 102    | نندوں کی طرف سے جھڑے کے اسباب    | 4.11     |
| 104    | بہو کی طرف ہے جھکڑے کے اسباب     | 4.12     |
| 105    | اسباب کانچوژخود غرضی کی جنگ      | 4.13     |
| 105    | اسباب كاسد باب                   | 4.14     |
| 105    | ساس کی ذمه داریان                | 4.15     |
|        |                                  |          |

| تمبرشار     |
|-------------|
| 4.16        |
| 4.17        |
| 4.18        |
| 4.19        |
| 4.20        |
| 4.21        |
| 4.22        |
| 4.23        |
| 4.24        |
| 4.25        |
| 4.26        |
| 4.27        |
| 4.28        |
| 4.29        |
| 4.30        |
| 4.31        |
| 4.32        |
| 4.33        |
| 4.34        |
| 4.35        |
| 4.36        |
| 4.37        |
| 4.38        |
| 4 4 4 4 4 4 |

| صخنبر | عنوانات                                                    | نمبرثثار |
|-------|------------------------------------------------------------|----------|
| 119   | لژ کی کی زندگی کی اسائننٹ                                  | 4.39     |
| 120   | سبق آموز واقعه                                             | 4.40     |
| 123   | شو ہراور بیوی کے جھکڑ ہے<br>بیوی کی ذ مدداریاں             | 5        |
| 124   | میاں ہوی کاتعلق گھر کی بنیادہے                             | 5.1      |
| 125   | شادي كامتصد                                                | 5.2      |
| 126   | ا ج كاموضوع                                                | 5.3      |
| 126   | خادندے محبت کارشتہ مضبوط کریں!                             | 5.4      |
| 128   | افسوسناك واقعه                                             | 5.5      |
| 130   | سيده عا ئشەرضى الله عنها كااظهارمحبت                       | 5.6      |
| 131   | اپی خوٹی پرخاوند کی خوٹی کور جے دے                         | 5.7      |
| 132   | خاوندکوئی کام کیے تو ذمہ داری سے کرو!                      | 5.8      |
| 132   | فرمائش کرتے ہوئے مردی مخبائش کودی جناحیا ہیے               | 5.9      |
| 133   | خاوند کی عطا پرشکریدا دا کریں                              | 5.10     |
| 133   | خاوند کے آتے ہی گھر کارو تا دھوتا نہ لے کر بیٹھ جائے       | 5.11     |
| 134   | جب خاوند غصے میں ہوتو ہوی زم ہوجائے                        | 5.12     |
| 135   | سمجعداري سے کام ليں                                        | 5.13     |
| 135   | حسن انظام اورسلیقه شعاری سے کام لیس                        | 5.14     |
| 137   | خاوند کے ساتھ ضد بازی نہ کریں                              | 5.15     |
| 137   | عصين آئے خاوند كودليل مت ويں                               | 5.16     |
| 138   | رکشش لباس پہنیں                                            | 5.17     |
| 138   | خاوندے مخلص اور نیک نیت بنیں                               | 5.18     |
| 139   | دل کودل سے راہ ہوتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 5.19     |

| صغخبر | عنوانات                                          | نمبرشار |
|-------|--------------------------------------------------|---------|
| 141   | بابرگھو منے پھرنے کی عادت نہ ڈالیں               | 5.20    |
| 142   | خاوندے ملا قات میں عذر نہ کریں                   | 5.21    |
| 143   | غاوند پرفتک نه کریں                              | 5.22    |
| 144   | رو تھے شو ہر کومنانے کی کوشش کریں                | 5.23    |
| 144   | خاوند کا دوسرول کی نظر میں وقار بروها ئیں        | 5.24    |
| 145   | غاوندكوفيصلهكن بوزيش پرنه لے جائيں               | 5.25    |
| 146   | غیر مرد سے تنہائی میں بات نہ کریں                | 5.26    |
| 146   | خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ کلیں            | 5.27    |
| 147   | ایک صحابیه کی بےمثال فر مانبر داری               | 5.28    |
| 148   | خلاصه کلام                                       | 5.29    |
| 151   | شو ہراور بیوی کے جھگڑ ہے<br>(شو ہرکی ذ مدداریاں) | 6       |
| 152   | آج کاموضوع                                       | 6.1     |
| 152   | بهترین مخض کون؟                                  | 6.2     |
| 153   | خاوند کے اندر حمل اور برداشت ہونی جا ہے          | 6.3     |
| 154   | بیوی کو مال کے رحم و کرم پر شہ چھوڑیں            | 6.4     |
| 155   | یوی کے لیے مکان کابندوبت کرے                     | 6.5     |
| 156   | يوى كادل جيننے كى كوشش كريں                      | 6.6     |
| 157   | مسراني كسنت كواپنائيس                            | 6.7     |
| 157   | مسراہٹ ۔۔ عراہٹیں پھیلادیں ۔۔۔۔۔                 | 6.8     |
| 160   | شوہر کانری سے بیوی کی اصلاح                      | 6.9     |
| 162   | دلول کی ایلقیشریعت                               | 6.10    |
| 163   | ایک خاتون کاانو کھاانداز شکایت                   | 6.11    |
|       |                                                  |         |

| صخيمبر | عنوانات                                      | نمبرثثار |
|--------|----------------------------------------------|----------|
| 164    | مي ما الني از واج مطهرات سے رويي             | 6.12     |
| 167    | شادی کے پہلے اور بعد نوجوانوں کی سوچ میں فرق | 6.13     |
| 167    | بعض شو ہر دل جلاتے ہیں                       | 6.14     |
| 168    | يوى كى تازېردارى بھى ہونى چاہيے              | 6.15     |
| 169    | ساس کے سوچنے کا عجیب انداز                   | 6.16     |
| 170    | حضرت تعانوی مستنطه کااپنی از داج سے روید     | 6.17     |
| 171    | بوی کومعاف کرنے پرایک فخص کی بخشش            | 6.18     |
| 171    | ابوالحن خرقا فی کی کرامت                     | 6.19     |
| 171    | حضرت مرزامظهر جان جانال كومقام كيے ملا؟      | 6.20     |
| 172    | يوي کو کچھذاتی خرچ بھی دينا چاہيے            | 6.21     |
| 174    | بوی کواپنے ماں باپ سے ملنے میں رکاوٹ ندڈ الے | 6.22     |
| 177    | جنت میں نہیں جاتا                            | 6.23     |
| 178    | ایک دوسرے کی قدر کریں                        | 6.24     |
| 179    | الله رتعالیٰ کی سفارش                        | 6.25     |
| 180    | مي النابية كي آخرى وصيت                      | 6.26     |
| 180    | آج ونت ہے                                    | 6.27     |
| 181    | آخری بات                                     | 6.28     |
| 183    | رید وسیوں کے جھگڑے                           | 7        |
| 184    | دین اسلام، کشاده رونی کی تعلیم               | 7.1      |
| 185    | نې ملاقه کی سنت مبار که                      | 7.2      |
| 185    | شيرين کلامي کی تعلیم!                        | 7.3      |
| 186    | دوسروں کیلیے آسانی کرنے کا تعلیم             | 7.4      |
|        |                                              |          |

| صفحتبر | عنوانات                                            | نمبرشار |
|--------|----------------------------------------------------|---------|
| 186    | زیادہ گرمجوثی سے ملنے کی نضیلت                     | 7.5     |
| 187    | دو بھائی دو ہاتھوں کی مانند ہیں                    | 7.6     |
| 187    | ساتھ رہے کا مزا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 7.7     |
| 188    | تعلیمات شریعت                                      | 7.8     |
| 189    | نا قابل بجروسة مخص                                 | 7.9     |
| 189    | جانورول سے سبق                                     | 7.10    |
| 190    | جواپیز لیے پیندوہی دوسرول کے لیے                   | 7.11    |
| 190    | جملائی ہرایک کے لیے!                               | 7.12    |
| 191    | منتقق کون ہے؟                                      | 7.13    |
| 191    | صفت ستاری پیدا کرنے کی ضرورت                       | 7.14    |
| 192    | الله تعالی کی شان ستاری                            | 7.15    |
| 193    | رسوا کردگے رسوا ہوگے!                              | 7.16    |
| 193    | حفرت عمر الحلمانوف                                 | 7.17    |
| 194    | پڑوی کے قین درجے                                   | 7.18    |
| 195    | پروس کی حدود                                       | 7.19    |
| 195    | پروی کے حق کی تاکید                                | 7.20    |
| 196    | پروی کے حقوق                                       | 7.21    |
| 196    | پردی کے دشمن سے دوئتی نہ کرو!                      | 7.22    |
| 196    | يردى كى جان، مال، عزت كى حفاظت كرو                 | 7.23    |
| 197    | ېردى كوخوف زوه نه كرو!                             | 7.24    |
| 197    | شيطان كاشېداوررا كه                                | 7.25    |
| 198    |                                                    | 7.26    |
| 198    | جے پڑوی اچھا کہیں ، اللہ کی نظر میں وہ اچھا ہے     | 7.27    |
| 198    | شیطان کا شهداور را که                              | 7.26    |

| عنوانات                                 | نمبرشار                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پروی کواستعال کی چیز ہے انکار نہ کریں   | 7.28                                                                                                                                                                             |
| پڑوسیول سے حسد سے بچین                  | 7.29                                                                                                                                                                             |
| سہیلی بھی پڑوس کے حکم میں ہے            | 7.30                                                                                                                                                                             |
| زياده دوتی ٹھيک نہيں                    | 7.31                                                                                                                                                                             |
| بچوں کے جھکڑے میں حصہ دار نہ بنیں       | 7.32                                                                                                                                                                             |
| عمل اوررد عمل                           | 7.33                                                                                                                                                                             |
| پڑوی سے حسنِ سلوک کی تعلیم              | 7.34                                                                                                                                                                             |
| سات گفرون کا چکر                        | 7.35                                                                                                                                                                             |
| عورت گھوڑ ہے اور گھرییں برکت            | 7.36                                                                                                                                                                             |
| رپروس کی قیت                            | 7.37                                                                                                                                                                             |
|                                         | 7.38                                                                                                                                                                             |
| پژوی کی دل آزارینمازین کامنهیں آئیں گی! | 7.39                                                                                                                                                                             |
| لژکیاں پڑوی مردوں سے احتیاط برتیں       | 7.40                                                                                                                                                                             |
| هن سلوک کی ضرورت ہے                     | 7.41                                                                                                                                                                             |
| الله رب العزت کوملی پیند ہے             | 7.42                                                                                                                                                                             |
| <b>☆☆☆☆</b>                             |                                                                                                                                                                                  |
|                                         | پڑوی کواستعال کی چیز سے افکار نہ کریں۔ پڑوسیوں سے حسد سے بچلیں۔ زیادہ دوتی ٹھیکے نہیں ہے۔ بچوں کے جھگڑ ہے میں حصہ دار نہ بنیں۔ عمل اور رقمل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |



الحمدُ لِلْهِ وَ كَفَىٰ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ الصْطَفَىٰ اَمَّا بَعْدُ!

اسلام امن وسلامتی کا دین ہے۔ یہ اپنے مائے والوں کو مکارم اخلاق اور حسن معاشرت کی الی تعلیمات دیتا ہے کہ اگر ان پر پورا پورا گرائی کیا جائے تو معاشر ہا خوت وحجت، اور امن وسکون کا گہوارہ بن جائے۔ اگر کہیں معاملہ اس کے برعکس نظر آئے ، آپس میں رجیش اور کدور تیں ہوں ، دل بغض و کینہ سے بھر ہے ہوں ، گھروں میں لڑائی جھڑ ہے اور شہروں میں دنگا فساد کا ماحول ہوتو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دین سے نا آشنائی ہے، یا دینی تعلیمات سے روگروانی ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کو یا ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں تو عام طور پر جھڑ وں یا تناؤ کی فضا کسی نہ کسی صورت میں موجود نظر آتی ہے۔ یہ چیز ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کردیت ہے کہ ۔۔۔۔۔۔ کیا ہم اسی دین کے موجود نظر آتی ہے۔ یہ چیز ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کردیت ہے کہ ۔۔۔۔۔ کیا ہم اسی دین کے دائی موجود نظر آتی ہے۔ یہ کہ مالی دین کے دائی ہیں جو انسا المؤمنون احو قی تعلیم دیتا ہے؟ ۔۔۔۔۔ کیا ہم اسی دین کے دائی ہیں جو کہتا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسدگی ما نند ہیں اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہوتی و دوسر المیں تکلیف محسوس کرتا ہے؟

فقیر چونکہ اپنے بڑوں کے حکم پرلوگوں کو اللہ اللہ سکھا تا ہے، لہذا اصلاحِ احوال کے طور پر بہت سے متعلقین کے گھریلو جھگڑوں سے بھی واسطہ پڑتار ہتا ہے۔لوگ اپنے اندر کے روگ آ کر طبیب کو بتاتے ہیں یا پیر کو بتاتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے دوست اپنے بگڑے معاملات اور جھگڑوں کے سلجھاؤکے لیے مشورے کے طالب

ہوتے ہیں تو فقیر صور تحال کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے کچھ نفیحت اور رہنمائی کر دیتا ہے۔ اکثر دیکھا یہی گیا ہے کہ بات اتن بڑی نہیں ہوتی جتنی بن جاتی ہے، اصل میں تو دین تعلیمات کو نظر انداز کرنے کی بے برکتی ہوتی ہے جو معاملے کو الجھا دیت ہے۔ فقیر ایپ متعلقین کی اصلاح کے لیے، وقا فو قا اپنی مجالس میں اسی عنوان پر پچھ نہ پچھ عرض کر تار ہتا ہے۔ تا ہم گزشتہ سال زیمبیا میں اعتکاف کے دوران خوا تین کی مجالس میں ''گھریلو جھڑے'' کے عنوان سے متعقل بیانات کا ایک سلسلہ چلا جسے بہت پہند کیا گیا۔ بہت سے لوگوں نے بعد میں آکر اپنے خیالات کا ایک سلسلہ چلا جے بہت پہند کیا گیا۔ بہت سے لوگوں نے بعد میں آکر اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ واقعی آج کے دور میں سے رجشیں اور رقابتیں دور ہو میں ان عنوانات پر بات ہونی چاہیے، تا کہ گھروں سے رجشیں اور رقابتیں دور ہو سے سکیں۔

ان بیانات کی افادیت کومحسوں کرتے ہوئے معہدالفقیر الاسلامی جھنگ کے کچھاحباب نے انہیں کتابی صورت میں ضبط وتر تیب دیا اور مکتبة الفقیر نے انہیں شائع کرنے کا اہتمام کیا، اللہ تعالی ان حضرات کو اجر جزیل عطا فرمائے اور دنیا و ترخت میں ان کے گھروں کو آباد اور دلوں کوشاد فرمائے آمین ثم آمین ۔

دعا گوودعا جو فقیر ذ والفقارا حمرنقشبندی مجد دی کان الله له عوضها عن کل شیء





والدین کولڑتے جھگڑتے بچے بھی اچھے نہیں لگتے ،اگروہ لڑپڑیں تو والدین صلح و اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔اسی طرح جب بندگان خدامیں کوئی جھگڑا یا فساد ہوتو مشائخ کو بھی وہ اچھا نہیں لگتا اور ان کی مربّیا نہ طبیعت ان کی اصلاح کے لیے فکر مند ہوتی ہے۔

فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ (الْحِرات: ١٠) [اور (مؤمن ) بھائيوں ميں صلح كراديا كرو]

کے مصداق ان کی ہمیشہ بیکوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے آپس میں پیار محبت سے رہیں اور سکون چین کی زندگی گزاریں۔ ہمارے حضرت مجبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم بھی اصلاح معاملات اور حسن معاشرت پر بہت زور دیتے ہیں۔ آپ اپنے مریدین کی رہنمائی کے لیے وقا فو قا ایسے (Key Points) بنیادی اصول بیان کرتے رہتے ہیں جن پڑمل کرنے سے آدمی جھڑوں سے یاک خوشیوں بھری زندگی گزار سکتا ہے۔

حضرت اقدس دامت برکاتہم ہرسال لوساکا (افریقہ) میں اعتکاف فرماتے ہیں، جہال دن میں ایک نشست خواتین کے لیے مختص ہوتی ہے۔ اس میں عموماً اصلاحی موضوعات پرہی بات ہوتی ہے۔ گزشتہ سال رمضان ۱۳۲۸ھ (2007ء) میں حضرت اقدس دامت برکاتہم نے گھر کے جھگڑوں کو اپنا موضوع بنایااور روزانہ دو پہرکواس پرایک بیان فرمایا۔ حضرت کی باریک بین نظر نے بہت سے ایسے پہلوؤں

ر با بالراب الشارية ال

کی نشائدہی فرمائی جو گھر کی زندگی میں جھگڑا وفساد کا باعث بنتے ہیں، پھر بڑے حکیمانہ انداز میں مثبت طرز عمل کی رہنمائی بھی فرمائی۔ ہر سننے والے کو یوں لگتا تھا جیسے ہمارے ہی گھر کی بات چل رہی ہے۔ اس لحاظ سے یہ بیانات ایک آئیہ بھی ہیں اور ایک علاج بھی ۔ عاجز نے بیانات کی افادیت کود کیھتے ہوئے ان کو کتاب کی صورت میں مین مرتب کیا اور حضرت دامت برکاتہم کی خدمت میں پیش کیا، آپ نے پندیدگی کا اظہار فرمایا اور ان کا عنوان' گھریلو جھگڑوں سے نجات' تجویز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو عوام الناس سے کے لیے نافع اور ہمارے صدقہ جار بیر بنائے ۔۔۔۔۔ آمین ٹم آمین ۔۔

دعا وُل كاطالب وُلكِرُشا بِمِحسمُ ودنقتنْ بَنَدَى خُلِطَ خادم معهدالفقير الاسلام بائي ياس ٹوبدروڈ جھنگ صدر



# بچوں کے جھکڑ ہے

اَلْحَمْدُ لِلّهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الّذِيْنَ الصَّطَفَىٰ اَمَّا بَعْدُ! اَعُوْذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ 0 بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ 0 ﴿ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادُ ﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ۞وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُوْسَلِيْنَ۞ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ۞

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ ہماری معاشرتی زندگی:

انسان فطری طور پرمل جل کررہنے کا عادی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے سوچنے کے لئے دماغ دیا ، محسوس کرنے کے لئے دل عطا کیا، تو یہ جذبات ، احساسات رکھنے والا انسان اکیلازندگی نہیں گز ارسکتا۔ یہ کیے ممکن ہے کہ مال خودتو کھا لے جبکہ اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے بھوک سے تڑ پتارہے! یہ کیے ہوسکتا ہے کہ بیٹی بیار ہواور باپ اس کے علاج معالجے کے لئے توجہ ہی نہ دے۔ اسی لئے انسان ایک معاشرے میں رہنا پند کرتا ہے ، اس کو گھریلو زندگی کہتے ہیں۔ ایک انسان کے بیوی ، نیچ ، یہ سب مل کرایک گھر انہ بنتے ہیں ، پھر کئی گھر انے مل کرایک فاندان بنتا ہے ۔ کئی خاندان مل کرایک معاشرہ بنتا ہے۔ شہر آباد ہوتے ہیں ، ملک آباد ہوتے ہیں۔ اسی طرح مل جل کررہنے کو معاشرتی زندگی کہتے ہیں۔

#### فسادالله تعالی کونا پیندہے:

لیکن اس میں ایک چیز دیمی گئی ہے کہ جس طرح برتن انتھے رہیں تو کھلتے ہیں ،
انسان جب مل جل کر رہتے ہیں تو ان کو بسااوقات ایک دوسرے کے ساتھ رہیش ہوجا تیں ہیں ۔ بھی انسان tree جیس (زیادہ تو قع) کر لیتا ہے ، دوسر ابندہ اس کو پورا نہیں کر سکتا تو اس پر رنجش ہوجاتی ہے ۔ بھی دوسرے کے کسی Behaviour (رویہ) کی وجہ سے انسان کا دل ٹو شاہے ۔ تو کسی نہ کسی طرح آپس میں الجھا وُر ہتا ہے ۔ شیطان اس صورتحال سے فائدہ اٹھا تا ہے اور پھر دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفر تیں اور کدورتیں پیدا ہوتی ہیں ۔ بھی تو آپس میں سرد ایک دوسرے کے خلاف نفر تیں اور کدورتیں پیدا ہوتی ہیں ۔ بھی تو آپس میں سرد جنگ شروع ہوجاتی ہے ، اس کا نام فساو ہے ۔ اور جنگ شروع ہوجاتی ہے ، اس کا نام فساو ہے ۔ اور جنگ شروع ہوجاتی ہے ، اس کا نام فساو ہے ۔ اور جنگ شروع ہوجاتی ہے ، اس کا نام فساو ہے ۔ اور جنگ شروع ہوجاتی ہے ، اس کا نام فساو ہے ۔ اور حر آن مجید میں آیا ہے کہ

﴿ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادُ ﴾ [كمالله رب العزت فسادكو پسنزيس كرتے]

#### آج فسادعام ہے:

آج کون ساگھرہے جہاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رخبشیں نہ ہوں۔
کہیں بہن بھائی میں رخبشیں ،کہیں اولا داور ماں باپ کے درمیان رخبشیں ،کہیں آپس
میں میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں ،کہیں ساس بہو کے جھگڑ ہے اور کہیں پر پڑوی اور
پڑوی کے جھگڑ ہے ۔ اور دفتر وں کی حالت تو بتانے کے قابل ہی نہیں ، جہاں چند
بندے ل کرر ہتے ہیں کام کرتے ہیں ،ایک دوسرے کے ساتھ حسد کی انتہا ہوتی ہے۔
بندے ل کرر ہتے ہیں کام کرتے ہیں ،ایک دوسرے کے ساتھ حسد کی انتہا ہوتی ہے۔
ویتا ہے ، بڑھا تا ہے ، دوسرے مل کراس کی ٹائیس تھینچے ہیں ۔ دفتر وں کا زیادہ وقت

ایک دوسرے کے خلاف بلائنگ کرنے میں ،ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں اور ایک دوسرے کورسوا کرنے میں یاغیبت کرنے میں گزرجا تا ہے۔ایک مسلمان معاشرے میں بیچیزیں انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔

## بیانات سے استفادے کا طریقہ:

شروع میں اس عاجز کا ارادہ تھا کہ اس د فعہ رمضان کی محفلوں میں لقمان میلام کی جونسیحتیں ہیں ان میں ہے کچھشیحتیں بیان کر دی جا کمیں مگر اللّٰدرب العزت کی شان دیکھئے کہ سفر کر کے جب یہاں پہنچا،اللّٰدربالعزت نے ول میں یہ بات ڈالی کہ مقصود تو بیانات ہے اصلاح ہے تو اس دفعہ بیہ بات زیرِ بیان رکھی جائے کہ آپس کے جھگڑ ہے ہم کیے ختم کر سکتے ہیں؟ چنانچہ اس رمضان میں جینے بھی مستورات کے بیان ہوں گے بنیا دی طور پران کامحوریہی ہوگا کہ جھگڑ ااور فسا دکیسے ختم ہوسکتا ہے؟ اس کے مختلف حصے بنے ہوئے ہیں ، جیسے آج کے بیان میں بچوں کے جھگڑ ہے، اسی اطر ح بر وں کے جھکڑ ہے، پھر گھر کے جھگڑ ہے،از دوا جی زندگی کے جھکڑ ہے،ساس بہو کے جھگڑے ، بڑوی کے جھگڑے ۔ تو بیعنوا نات بڑھتے چلے جا کیں گے اورمضمون خود بخو دیھیلتا چلا جائے گا ،اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ موقع محل کے مطابق صحیح با تیں دل میں ڈالے کیونکہاںعنوان پر عام طور پرمواد بھی بہت کم ملتاہے۔ عزیز بچیوں ہے گزارش ہے کہ وہ ان باتوں کے نوٹس بنائیں ،انہیں یا در کھیں اور بیزنیت لے کر بیٹھیں کہ ہم نے ایسی زندگی حاصل کرنی ہے جس میں جھڑا فسادنام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جب ان کا اپنا ذہن بنے گا تو پیکل بچوں کی تربیت بھی اسی طرح ہے کرسکیں گی تو اس لحاظ ہے بیعنوا نات بہت اہم ہیں ۔اللہ رب العزت ان کا حق ادا کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ ار ياد جمرون مينوات المجاري المجارية المجارية المجارية المجارية المجارية المجارية المجارية المجارية المجارية ا

# بچول کی نفسیات:

بچے کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس سے یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگ کہ بچوں کے جھگڑوں کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ سائنس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے۔ Birth Order'' برتھ آرڈر''۔اس میں ماہر نفسیات سائنس دانوں نے یہ لکھا ہے کہ بچے گھر میں جس پوزیشن پر پیدا ہوتے ہیں ،فطری طور پران میں کچھ عادتیں اس کے مطابق ہوتی ہیں۔

تین شم کے بیج:

گھر کے سارے بچے تین حصوں میں تقسیم کیے جاسکتے ہیں۔

#### بڑا بچہ(Elder)

ایک ہوتا ہے سب سے بڑا بچر (جس کوایلڈ ر Elder کہتے ہیں )۔ عام طور پر
اس کی عادتوں میں آپ کوظم وضبط زیادہ نظر آئے گا،اس کی طبیعت کے اندرا حساس
ذمہ داری زیادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بچ Dictator (آمر) بھی بن جاتے
ہیں ۔لیکن عام طور پر بیلوگ قانون کے مطابق ر ہنا اور رکھنا پیند کرتے ہیں ۔ فطری
طور پراللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت ہی ایسے بنائی ہوتی ہے، لہذا جو بچہ بھی گھر میں سب
سے بڑا ہوگا، آپ اس سے Expect (توقع) کریں کہ یہ بچہ غیر ذمہ دار نہیں ہوسکتا،
ہیشہ ذمہ دار ہوگا ۔ مگر ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پوزیشن (مقام) حاصل
کرنے کی بھی طبیعت ہوگی ، وہ دوسروں پر رول بھی کرنا چاہتا ہوگا، یہ چاہے گا کہ ہر
معاطے میں میری بات مانی جائے ، مجھے بڑا بنا

## ار با بطرور المان ال

#### منجھلا بچہ (Middle Baby)

ایک ہوتا ہے درمیان والا بچہ، ٹرل بے بی۔ یہ پچہ (جس سے کوئی بڑا ہے اور
کوئی جھوٹا) یہ فطری طور پر جنگجو (Fighter) بچہ ہوتا ہے۔ چونکہ اس کو اپنے
تحفظ (Servival) کے لئے بڑے سے بھی لڑتا پڑتا ہے جھوٹے سے بھی ۔ ورنہ
بڑے کوزیا دہ اہمیت ملتی ہے یا چھوٹے کوئل جاتی ہے اور درمیان والے عام طور پرنظر
انداز (Ignore) ہوجاتے ہیں۔ چونکہ یہ بچنظر انداز ہوتے ہیں، اس لئے طبعاً یہ
بیکے فائٹرفتم کے بچے ہوتے ہیں ، مگر یہ مشکلات کوحل کرنے والے (Problem)
بیکے فائٹرفتم کے بچے ہوتے ہیں ، مگر یہ مشکلات کوحل کرنے والے Solver)
ہیں اور یہ ان کوحل (Deal) کرنے کی کوشش کرتے ہیں، (win) جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت (Sence of Competition)،

#### سب سے جھوٹا بچہ:

اورایک ہوتا ہے گھر کا سب سے چھوٹا بچہ۔ جس کو (Baby of the Family) بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر محبیت بھی اسی کوزیادہ ملتی ہیں ، تو جہات بھی اسی کوزیادہ ملتی ہیں ، تو جہات بھی اسی کوزیادہ ملتی ہیں ۔ یہ بچہ عام طور پر شو بوائے بچہ ہوتا ہے کیکن پیسلیقہ (Manipulation) کا ماسٹر ہوتا ہے، یہ اپنی حرکتوں سے دوسروں کی محبتوں کوزیادہ سے زیادہ سیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔

تو گویاکسی کے اگر پانچ بچے ہیں تو جو بڑا بچہ ہے وہ ہے Elder.one (ایلڈر ون ) اس کی نفسیات کو اس طرح سے سمجھیں کہ اس کے اندرنظم وضبط ہوگا ،سیرلیں بچہ ہوگا ، اس میں احساس ذمہ داری زیادہ ہوگا۔ است مبان کے جو تین بچے ہیں ، یہ بچے ٹرل بے بیز Midle Babies کہلائیں گے، نتیوں کی نفسیات ایک ہی جیسی ہوگی ، ان کوا پنے حق کے حصول کیلئے لڑنا پڑے گا، مسائل کوحل کرنا پڑے گا۔ان کو جینے کے کئے محنت (Struggle) کرنی پڑتی ہے اس لئے ان بچوں میں عام طور پر محنت کی حس ((Sense of struggle) زیادہ ہوتی ہے۔ایک ہوتا ہے سب سے چھوٹا بچہ، اس کوآپ یونہی سمجھ لیس کہ وہ چونکہ گھر کامحبوب ہوتا ہے، چھوٹی بیٹی ہویا حجھوٹا بیٹا ہو، محبتیں انہیں زیادہ ملتی ہیں ،اور عام طور پر ہمارے گھروں کا دستور ہے کہ ماں باپ بھی اسی کے ساتھ رہتے ہیں ، وہ پھراپنی پوزیشن کا ہمیشہ فائدہ اٹھا تا ہے۔اب بیضروری نہیں کہ جو باتیں کہی گئیں ہر بچہالیا ہی ہولیکن جب آپ ایک ہزار بندوں کو دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ عام طور پر بچوں کا روبیاس کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ سائنس دا نوں نے لاکھوں بچوں کواس بات پر پر کھا اور انہوں نے نفسیات کے بیہ اصول نکالے، اس لئے بچوں کی بیرتین باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں کہ بیچے کا پیدائش کانمبر (Birth Order) کیاہے،اس کھاظ سے ان سے پچھ باتوں کی توقع رکھنی چاہیےاور پھراس کےمطابق اس کوڈیل کرنا چاہیے۔ بیا یک جنزل بات آپ کو اس لئے کہدوی کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ بچوں کوڈیل کرتے ہوئے آپ کو پیتہ ہوکہ آپ کس نیچ سے ڈیل کررہی ہیں؟ اس کے مسائل (Problems) کس طرح کے ہوسکتے ہیں اورآپ نے اس کے مسئلے کوکس طرح حل کرنا ہے۔

# بيح کچ ہوتے ہیں:

ایک بنیادی بات یہ ہے کہ پچے کچے ہوتے ہیں ،ان کے د ماغ ابھی پختہ نہیں ہوتے ،ان کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا ہے، چھوٹی عمر ہوتی ہے تو اپنے کچے ذہن کی وجہ سے وہ بچوں والی باتیں کرتے ہیں، تو بچے سے بچوں والی باتوں کی ہی تو قع رکھنی چاہیے۔لہذا ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ بچے سے بڑوں والی باتوں کی تو بعع مت

کریں۔ بچہ جب بحیین کی عمر میں ہے، ذہن کپاہے، تجربہ نہیں ہے، تو وہ بچگانہ باتیں اور حرکتیں تو کرےگا۔ لہٰذا Expactation ( تو قعات ) کالیول بھی اس طرح رکھنا چاہیے۔

بچین تو بچین ہی ہوتا ہے، بڑے بڑے اولیاء کا بچین بھی اسی طرح گزرا کہ انہوں نے بچین میں ایسے ہی بچگانہ فطرت والے کچے کام کیے جو عام طور پر بچے کرتے ہیں۔

# نبی میش کے بجین کا ایک واقعہ:

نی علیہ السلام کے بچین کے واقعات مؤرضین نے بہت تھوڑ ہے لکھے ہیں۔
سیرت کی کتابوں میں آپ کی جوانی کے واقعات دیکھیں تو وہ اگر ننا نو سے فیصد ہیں
تو بچین کے واقعات ایک فیصد بھی نہیں ملتے ۔ وجہ بیتھی کہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ
یہ بچہ جوآج گودوں میں بل رہا ہے، اس نے بڑے ہوکر پوری دنیا کامعلم بنتا ہے
اور اللہ رب العزت کا محبوب ہونا ہے۔ اس لئے بچین کے واقعات کتابوں میں
استے زیادہ نہیں قلمبند کئے گئے۔ چندایک واقعات ہیں جن میں سے پچھ واقعات تو بی علیہ السلام نے خودہی بتلادیئے۔

عام طور پر بیچے کی عادت ہوتی ہے کہ اس کے جب دانت نکل رہے ہوں تو کوئی چیز بھی اس کے منہ میں ڈالوتو وہ اس کو کا ٹنا ہے۔ ہر بیچے کی عمر میں ایک خاص حصہ ایسا آتا ہے کہ اسے چیز کو چبانے کی عادت ہوجاتی ہے۔ آپ انگلی دیں تو انگلی کو کائے گا، اپنی چھیلی دیں تو ہھیلی کو کائے گا، یہ بیچے کی فطرت ہے۔

عالباایی ہی عمر ہوگی کہ جس میں انسان کے دانت نکلتے ہیں اور اس کو کا شنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی رضاعی بہن'' شیما'' نے آپ کو اٹھا یا اور آپ کو کندھے سے لگایا تو نبی علیہ السلام نے کندھے پر دندان مبارک سے کا ٹا۔ بیا تنازیادہ

تھا کہ اس کے نشان پڑگئے۔اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ نشان ان کے رہا۔ایک مرتبہ کی غزوہ میں ان کے قبیلہ کے لوگوں کو گرفتار کر کے لایا گیا، شیما اس وقت ہوڑھی ہو چکی تھیں، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے آکر بتایا کہ ٹر آپ ل بہن ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے باپ کا ایک ہی بینا ، د ، آپ میری بہن کھے؟ اس نے بتایا کہ میں علیمہ کی بیٹی، آپ کی رضاعی بہن ہوں ۔ نشانی میری بہن کھے؟ اس نے بتایا کہ میں علیمہ کی بیٹی، آپ کی رضاعی بہن ہوں ۔ نشانی کے طور پراس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کواٹھایا ہوا تھا تو آپ نے مجھے کا ٹاتھا اور میرے جسم پروہ نشان آج بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس نشان کو دیکھا تو آپ کو بھی یا وآگیا کہ ہاں بچپن میں ایسامعا ملہ پیش آیا تھا۔اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنی چا در پر بھایا۔ دیکھیں کہ آپ طرفہ آئی اور اپنی بہن کواس چا در پر بھایا۔ دیکھیں کہ آپ طرفہ کا اظہار ہور ہا کے معلم انسانیت تھے لیکن آپ مراثیہ المی تھی بچپن میں بچگا نہ فطرت کا اظہار ہور ہا ہے۔

اس لیے والدین کو چاہیے کہ بچول سے بچین والی باتوں کی ہی تو قع رکھیں کہ بچین کی عمر ہے، ذہن کچاہے، تجربہ نہیں ہے، تو وہ اس قتم کی باتیں اور حرکتیں کرے گا۔ نہ کرے تواسے بچہکون کیے

#### بچه یا بوژها:

نے فرمایا''غلام علی ہم نے تو کہا تھا کہ کسی بچے کو ہمارے پاس لے آنا''۔حضرت شاہ صاحب نے عرض کیا''حضرت بچے کوتو لے آیا ہوں''۔حضرت ؓ نے فرمایا'' یہ کوئی بچہ ہے بیر تو بوڑھا معلوم ہوتا ہے''۔ یعنی بچہ تو اس وقت اچھا لگتا ہے جب بچوں والی باتیں کرے، اچھل کودکرے، آپ نے بچے کو بوڑھا بنا کر بٹھا دیا، وہ لگتا ہی نہیں کہ بچہ ہے۔

# شنخ سعدی علط کے بچین کے کچھ واقعات:

﴿ ..... و یکھئے! حضرت شیخ سعدی مختلط اپنی بات خود بتلاتے ہیں۔فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے سونے کی انگوشی پہنا دی ، میں وہ انگوشی پہن کر با ہرگلی میں نکلا تو ایک ٹھگٹ مل گیا ،اس ٹھگ کے پاس گڑکی ڈلی تھی ،اس نے مجھے اٹھا کر پیار کیا اور مجھے کہنے لگا کہ تم اپنی انگوشی کو چکھو! میں نے انگوشی کو زبان سے لگایا تو بے ذا تقد تھی ۔ پھر اس کے بعد اس نے گڑکی ڈلی دی کہ اس کو چکھو! جب میں نے گڑکو چکھا تو بڑا مزید ارتحام تھا ، کہنے لگا کہ مزید ارچیز لے لواور بے مزہ چیز دے دو۔ کہنے لگا کہ مجھے گڑکا اتنا مزہ آیا کہ میں نے اسے انگوشی اتار نے دی اور گڑکی ڈلی لے کر گھروا پس آگیا۔ اب بیچ تھے ، گڑکی ڈلی کے بدلے سونے کی انگوشی دے کر آگئے ۔ تو اس عمر میں انسان غلطیاں بھی کرتا ہے اور سیکھتا بھی ہے۔

اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مرتبہ اپنے والد کے ساتھ میلہ دیکھنے گیا، والد نے کہا کہ بیٹا! مضبوطی سے میرا ہاتھ بکڑنا، بھیڑ زیادہ ہے، چھوڑ نانہیں، میں نے کہا، بہت اچھا۔ اب میں چل بھی رہاتھا، اِدھرادھر بھی دیکھنے میں ایسامحو ہوا کہ ہاتھ چھوٹ گیا۔ اس کے بعد بہت دیر والد مجھے ڈھونڈ تے رہے، میں والد صاحب کوڈھونڈ تارہا، کافی دیر کے بعد اور پریٹانی اٹھانے کے بعد والدصاحب والدصاحب کے ڈھونڈ لیا۔ جب انہوں نے مجھے ڈھونڈ اتو مجھے کہا کہ جہیں میں نے کہا تھا کہ

ہاتھ بکڑے رکھنا، تم نے کیوں چھوڑا؟ تو میں نے پھران کوکہا کہ میں کسی چیز کود کھنے میں مشغول ہوگیا، توجہ نہ رہی ، تو والدصاحب نے میرے کان کھنچ اور کان کھنچ کر کہا کہ دیکھو بچا جس طرح تم نے اپنے بڑے کا ہاتھ مضبوطی سے نہ پکڑا تو دنیا کے میلے میں گم ہو گئے، اسی طرح تم بڑے ہو کر اگر اپنے بڑوں کا ہاتھ مضبوطی سے نہیں کپڑو گئے ، اسی طرح تم بڑے ہو کر اگر اپنے بڑوں کا ہاتھ مضبوطی سے نہیں پکڑو گئے تو پھر دنیا کے میلے میں گم ہو جاؤ گے ۔ کہنے لگے کہ بچپن کی والدصاحب کی بتائی ہوئی سے بات مجھے آج بھی یاد آتی ہے کہ واقعی جو اپنے بڑوں کا ساتھ چھوڑ بیٹھتا ہے وہ پھر دنیا کی جھلملا ہٹ کے اندر گم ہی ہو جایا کرتا ہے۔

میں نے گھر آ کراپنے والد سے کہا: ابو! روز ہے میں مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ جب
میں نے یہ بتایا تو میر ہے والد نے کہا کہ بیٹے! تم روز ہے میں مسواک نہ کرنے کی تو
اتن احتیاط کرر ہے ہواور ابھی تھوڑی دیر پہلے جوتم نے بات کی تھی، وہ غیبت تھی اور تم
نے گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا، تو کیاروز ہے میں یہ گوشت کھا نا تمہار ہے
لیے جائز تھا؟ کہنے لگے: تب مجھے ہیں آئی کہ واقعی روز ہے کی حالت میں غیبت
سے بہت بچنا جا ہیے۔

# اصلاح ہونی جا ہے:

تو یہ میں مثال اس لئے عرض کرر ہا ہوں کہ آپ کو یہ پنة رہے کہ جواہلِ علم ہوتے ہیں ، مرد ہوں یا عور تیں ہوں، وہ بھی اپنے گھر کے بچوں سے با تیں کرتے ہیں۔ مگر وہ بات بات پران کو سمجھاتے بھی رہتے ہیں۔ اور اسی طرح بیچ (ما شاء اللہ) پلتے رہتے ہیں اور ساتھ سنورتے بھی رہتے ہیں۔ اور جن والدین کو علم نہیں ہوتا، یا تو وہ غلطیوں پہ بھی درگز رکر دیں گے، بیار کر لیں گے اور یا پھر انسان کو چھوٹی چھوٹی بات پر، جائز سوال پر بھی ڈانٹ کر چپ کروالیں گی۔ بید دونوں چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ یکچ کیچ ہوتے ہیں، ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جو ناپندیدہ ہوتی ہیں، مگر ان کو طریقے سے سمجھانا جا ہے اور ان سے ایک بیک کرنا چا ہے کہ بیشر ارتیں بھی کریں گے، اور پھھا اور اس قسم کے کام بھی کریں گے۔

چنانچیش الحدیث حفرت مولاناز کریا میلالا فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں ،ایک دفعہ انہوں نے مجھے برا خوبصورت تکیہ بنا کر دیا۔ مجھے وہ تکیہ برا اچھا لگتا، میں اسے سرکے نیچ رکھنے کی بجائے سینے پر رکھ لیتا، ایک دن میرے والد صاحب نے تکیہ مانگا تو میں نے پوچھا کہ کونسا تکیہ لاؤں؟ اپنے والا یا دوسرا۔والد صاحب نے مجھے بلایا اورز ور دار تھیٹررسید کیا، فرمایا ''تونے کمائی کی ہے

جوا پنا تکیہ کہتے ہو'' حضرت شیخ الحدیث تھٹلٹ فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد دنیا کی کوئی چیز مجھےاچھی نہیں لگتی تھی۔

صاحبز ادگی

بعض اوقات جو بڑے علاء یا مشاکخ کے بیچ ہوتے ہیں، جو صاجزادے ہوتے ہیں، ان میں تھوڑی انا پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ مولا نا صاحب کا ہر معتقد آکر اس سے لاڈ کرتا ہے۔ کوئی اسے اٹھا رہا ہے، کوئی چیزیں لاکر دے رہا ہے، کوئی گھومانے پھرانے لے جارہا ہے، تو اس ناز برداری کی وجہ بیچ میں پجھے جاہ طلی اورخود غرضی، کام چوری یا اس طرح کی چیزیں آجاتی ہیں جس سے مزاج بگڑ جا تا ہے۔ ظاہر ہے جب مزاج بگڑ جائے تو پھر بات بات پر جھگڑا ہوتا ہے، بھی دوسرے بچوں کے ساتھ پھٹڑا بھی اپنے بڑوں کے ساتھ ضد۔ لہذا علاء اور مقتداء حضرات کو اپنے بچوں پر اس حوالے سے خاص طور پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہے شخ اس حوالے سے خاص طور پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہے شخ اس حوالے سے خاص طور پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہے شخ اس حوالے سے خاص طور پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہے شخ الی دینے حضرت مولا ناز کر یا چھٹٹلا کے والدان کو بچین میں بعض اوقات مارتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیصا جزادگی کا سؤر بردی مشکل سے نکلتا ہے۔ تو ہمارے اکا ہر یوں اپنے بچوں کو بچین سے ہی سبق سمھایا کرتے تھے۔

# بي گھر كے ماحول كے مطابق كھيلتے ہيں:

یچے جو پچھ کھیلتے ہیں تو وہ بھی اپنے گھر کے ماحول کے مطابق ہی کھیلتے ہیں۔وہ اپنے بڑوں کو جو کرتے و یکھتے ہیں پھروہی ان کا کھیل بن جاتا ہے۔ای لیے ہر گھر کا بچے،اپنے گھر والوں کے ماحول اور مزاج کے مطابق ڈ ھلتا ہے۔

مولا ناطلحہ مختطلہ خودا یک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں چھوٹا ساتھا،گلی میں بیٹھا ہوا تھا اورا یک بچے کو بیعت کرر ہاتھا،اسلئے کہ میں نے اپنے والد کو بیعت کرتے دیکھا تھا۔

اب میں چھوٹا سا! اور ایک بچے کو بیعت کے کلمات پڑھار ہاتھا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے تھے۔ اللہ کی شان کہ ادھر سے حفرت مدنی فیٹیلٹ تشریف لے آئے، انہوں نے جھے آکر دیکھا تو چونکہ شفقت بہت تھی، شخ الحدیث فیٹیلٹ کے ساتھ بہت زیادہ گہر اتعلق تھا۔ مجھے دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ صاحبز ادے صاحب! ہمیں بھی بیعت کر لو۔ کہنے لگے کہ مساجز ادے صاحب! ہمیں بھی بیعت کر لو۔ کہنے لگے میں نے کہا: آئیں بیٹھ جائیں! مجھے کیا پیتہ تھا کہ بد بڑے میاں کون ہیں؟ تو میں نے حضرت مدنی فیٹلٹ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے اور میں نے کہا تھا جہا ہیں۔ نے حضرت مدنی فیٹلٹ کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے اور میں نے کہے کہمات پڑھ کر کہا کہ اچھا! میں نے آپ کوبھی بیعت کر لیا۔ تو دیکھو! بچہ ہے، لیکن وہ حضرت مدنی فیٹلٹ کو بیعت کر رہا ہے۔ بیج اسی طرح کے کام کرتے ہیں۔

#### حضرت مولا نا آزاد لیکٹ کے بین واقعات:

المحسسمولانا آزاد معتلالا فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا ساتھا تو گھر میں والدصاحب کا عمامہ پڑا ہوتا تھا، میں کیا کرتا! اپنی بہنوں کو اکٹھا کر لیتا اور اپنے سرپہاپنے والد کا عمامہ رکھتا اور بڑی شان سے اکڑ کے چلتا اور میں بہنوں کو کہتا: '' ہٹو! راستہ دو، دہلی عمامہ رکھتا اور بڑی شان سے اکڑ کے چلتا اور میں بہنوں کو کہتا کہ دہلی میں کوئی بڑے کے مولانا آرہے ہیں 'اس لئے کہ بچپن میں میں نے سنا ہوا تھا کہ دہلی میں کوئی بڑے مولانا رہے ہیں۔ اور پھر میں اپنی بہنوں کو کہتا کہتم لوگ میر ااستقبال کر واور استقبال میں تم نعرے لگا والے بہنیں کہتم کیوں نعرے لگا کیں؟ اس لئے کہ مولانا جو میں تم وہ وہ کہتیں کہ ہیم کیوں نعرے لگا کیں؟ اس لئے کہ مولانا جو آرہے ہیں، تو وہ کہتیں کہ نہیں تم یو نہی سمجھلو کہتم ہزاروں ہواور میر ااستقبال کر ہیں، ہم تو دو ہیں، تو وہ کہتے کہ نہیں تم یو نہی سمجھلو کہتم ہزاروں ہواور میر ااستقبال کر رہے ہو، لہذا تم نعرے لگا وُ! اب چھوٹا سا بچے! دیکھو! اپنی بہنوں کے ساتھ کس طرح اس بات برکھیل رہا ہے۔

﴾ .....ان کی ایک بڑی بہن تھی ، ایک مرتبہ اس نے بحیین میں اِن کو کوئی کا م کہا ، انہوں نے نہ کیا ،ضد کر گئے ۔ تو بڑی بہن خفا ہوئی اور اس نے اپنے والد کو کہا کہ ابوا سے

ہمارے بیجے تو بالکل سڑے ہوئے انڈوں کی طرح ہیں ، جب بہن نے کہا کہ یہ تو سڑے ہوئے انڈوں کی طرح ہیں ، جب بہن نے کہا کہ یہ تو سڑے ہوئے انڈوں کی طرح ہیں تو انہوں نے اس وقت اپنے منہ ہے''چوں چوں''
کی آواز نکالنی شروع کر دی اور کہا کہ اگر انڈے سڑے ہوئے ہوئے ہوتے تو اس میں سے سے سے مرغی کے بیجے کیسے نکلتے ؟ اب چھوٹا بچہ ہے ، دیکھو! وہ اپنی بہن کی بات پر کیار دعمل دکھار ہاہے؟

# خلاف تو قع ردمل:

ہاں کئی مرتبہ وہ ایسے React (رڈمل ظاہر) کرتے ہیں کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مسئلہ کیا ہے؟ اسلیے کہ بھی وہ سہم جاتے ہیں ، بھی وہ خوف ز دہ ہو جاتے ہیں ، بھی وہ ہمت گرا بیٹھتے ہیں ، تو اس صورت میں بڑوں کو تھوڑی حکمت اور دانشمندی ہے ان کوڈیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

چنانچے مولانا عبدالماجد دریا آبادی معطیلا اپنے بارے میں بتایا کرتے تھے کہ جب میں تھوڑ اسا بڑا ہوا تو میرے گھر میں قرآن مجیدشر وع کرنے کی تقریب ہوئی، اس ذمانے میں اس کو''رسم بسم اللہ'' کہا جاتا تھا اور یہ دورسیس بڑے اہتمام سے منائی جاتی تھیں: ایک ''رسم بسم اللہ'' قرآن مجیدشر وع کروانے سے پہلے اور ایک''رسم آمین'۔ جب قرآن مجیدشم ہوا کرتا تھا، اس ذمانے کی یہ تقریبات ہوا کرتی تھیں۔ کہنے لگے کہا می نے مجھے نہلایا، بہن نے مجھے اچھے کیڑے پہنا کے ،خوشبولگائی،خوب سے دیا گیا، گھر کے اندررشتہ داروں کو بلایا گیا، سب نے اچھے کیڑے پہنے ہوئے ہیں، سجادیا گیا، گھر کے اندررشتہ داروں کو بلایا گیا، سب نے اچھے کیڑے پہنے ہوئے ہیں، مخصابی کا کہا تظام کیا ہوا ہے ،حتی کہ ایک قاری صاحب کو بھی بلالیا گیا، جنہوں نے آکر مخصابیم اللہ پڑھائی تھی۔ اب جب سارے لوگ خوشیوں کے ساتھا کہ تھے میری طرف متوجہ ہوئے ،حتی کہ گھر کی عورتیں وہ بھی پر دے کے پیچھے لگ گئیں اورخوش ہور ہی ہیں متوجہ ہوئے ،حتی کہ گھر کی عورتیں وہ بھی پر دے کے پیچھے لگ گئیں اورخوش ہور ہی ہیں کہ بچہ آج اللہ کا قرآن شروئ کرے گا۔ چنانچہ قاری صاحب نے مجھے کہا کہ بچے!

پڑھو! بسم اللہ، کہنے گے۔ مجھے ایسی چپ لگ گئی کہ میں نے پچھ بھی نہ پڑھا۔ بار بار
قاری صاحب کہدرہ ہیں ۔حتیٰ کہ مجھے والدصاحب نے کہا، دوسروں نے کہا، گر
ماحول پچھا یہا تھا کہ مجھے چپ ہی لگ گئی اور میں بولنے پر آمادہ ہی نہ ہوا۔ بہت سمجھا یا
گیاحتیٰ کہ دس پندرہ منٹ خوب منتیں کی گئیں لیکن میں نہ بولا، چپ گئی ہوئی تھی حتیٰ کہ
لوگ اٹھ گئے کہ چلو جی اگر نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں ۔عورتوں کے دلوں کے اندر
بھی اداسی آگئی کہ بچے نے اس موقع پر نہیں پڑھا، والد کو غصہ آیا تو والد نے مجھے پھر
ایک تھیٹر بھی لگا دیا، جب سب تجھے کہدرہ ہیں کہ پڑھوتو پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہنے
لگے، میں نے تھیٹر بھی کھالیا اور آنسو بھی بہالیے، پڑھا پھر بھی نہیں۔

خیرکیا ہوا کہ میر بالک قریبی رشتے دار تھے جو بڑے ہی ہجھ دار تھے، انہوں نے جھے اٹھا لیا اور کہا کہ کیوں روتے ہو؟ کوئی بات نہیں، رونہیں۔ وہ جھے اٹھانے کے بعد تھوڑ اا دھراُ دھر لے گئے، جھے سے باتیں کرتے رہے، باتیں کرنے کے بعد جھے کہنے لگے: ارب میاں! تمہارے اندراتی ہمت ہی نہیں کہتم دولفظ پڑھ دو، کیا تہہیں لوگ بے وقوف مہیں تو ہے وقوف نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہا: میں نے کہا: نہیں، میں تو بے وقوف نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہا گہا کہ گندہ بچہیں تو اچھا لگے گا؟ میں نے کہا: نہیں، میں گندہ بچہیں ہوت ہوان کو پڑھ کہا کہا کہا گہا کہ گندہ بچہیں تو اچھا لگے گا؟ میں نے کہا: کہا کہا کہا کہا کہ گندہ بچہیں ہوتو بھران کو پڑھ کہا کہ گندے بچہیں ہوتو بھران کو پڑھ کہا کہ گندے بچہیں ہوتو بھران کو پڑھ کی سے اللہ پڑھی کہا کہا تہ ہوں کہنے گے: جب انہوں نے جھے اس طرح کہنے انداز میں) ڈیل کیا، تو میں نے استے زور سے بسم اللہ پڑھی کہ قاری صاحب تو کیا، گھر میں بیٹھنے والی عور توں نے بھی بسم اللہ کی آ وازشی۔ قاری صاحب تو کیا، گھر میں بیٹھنے والی عور توں نے بھی بسم اللہ کی آ وازشی۔

تواب دیکھئے! کہ ہے تو بچہ لیکن اگر اس کوٹھٹر مارا تو چپ لگی ہوئی تھی اور پیار کے ساتھ اس کوڈیل کیا تو اس نے اتنااو نچا پڑھا کہ دیوار کے پاربھی اس کی آوازیں جانے لگ گئیں ۔ تو یہ بچے عام طور پرایسے ہی کرتے ہیں ۔ اگر آپ نے بچے کوکوئی

#### المرياد يمكن والمستنبات المجاهج المجاهج المجاهج المجاهج المجاهج المجاهج المحاجب المحاسبة

بات کہی ،اس نے نہ کر دی ، ماننے پہ تیار ہی نہیں ،غصہ مت کریں ،آپ اس کا تھوڑ اسا ماحول بدل دیں ، بات بدل دیں ۔اور بات بدلنے کے تھوڑی دیر بعد آپ جب پھر وہی بات کہیں گی تو وہ فوراً کرلے گا۔ بیچ کی اللہ نے میموری بہت شارٹ بنائی ہوتی ہے ۔ اس شارٹ میموری کا فائدہ اٹھانا چا ہے ۔ اور اس سے ڈیل کرنا بندے کو آنا چا ہے۔

# جھوٹے بچوں کی مجھ چھوٹی ہوتی ہے:

کہنے گے کہ میں چھوٹا تھا تو ایک دن امی ابوآپس میں بیٹھے بات کررہے تھے تو
کی نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا، بہت گرئی ہوگی اورسورج تو سوانیز ہے پہ ہوگا اور
پینہ ہوگا اور بہت مشکل ہوگی ۔ تو ساری با تیں س کے میں ہنس پڑا، تو امی نے کہا کہ
بیٹے اہنس کیوں رہے ہو؟ تو میں نے کہا: امی! جب اتنی زیادہ گرمی ہوگی تو میں گرمی
سے بیخنے کے لئے کمرے میں چلا جاؤں گا۔ تو کہنے لگے: سارے گھر والے ہننے
لگے۔ کہ حشر کی گرمی کا تذکرہ اور بیچ کا حال دیکھو کہ کہدر ہا ہے: امی! اس گرمی سے
بیخنے کے لئے میں اس دن کمرے میں چلا جاؤں گا۔ تو بیچ کی اتنی ہی سوچ ہوتی ہے
اورا تناہی اس کا معاملہ ہوتا ہے۔

چنانچ حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نیوری کھیٹلا ان کے گھر میں ایک خادمہ کام
کرتی تھی اور اس خادمہ کا نام رحمتی تھا۔ وہ گھر کے کام سیٹتی تھی ، قریب ہی رہتی تھی۔
اس نے ایک بکری بھی پالی ہوئی تھی۔ چنانچہ اس بکری نے ایک بچہ دیا ، چھوٹا سامیمہ۔
مولا نا پوسف کھیٹلا (جو حضرت مولا نا الیاس کھیٹلا کے صاحبز اد سے تھے اور جانشین
تھے) بچپن کی عمر میں تھے اور وہ حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نیوری کھیٹلا کے ہاں آیا
جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں جاتا تھا تو مجھے وہ بکری کا چھوٹا سا بچہ
بہت اچھالگاتا تھا۔ تو میں اکثر اس بکری کے ساتھ میاتا تھا

توایک دفعہ کیا ہوا؟ کہ لوگ آپس میں جج کی باتیں کررہے تھے کہ ہم نے جج پہ جانا ہے۔ میں ان کی باتیں سنتار ہا، سنتار ہا۔ تو آخیر میں پھر میں نے کہا کہ ہاں میں بھی جج پہ جاؤں گا۔ تو کسی نے کہا: کہ رحمتی کی بحری کا جو چھوٹا بچہ ہے میں اس کی پیٹے پہ سوار ہوکر جج کے لئے جاؤں گا۔ اب دیکھو! چھوٹا سا بچہ بچین کی عمر میں یہ جواب دے رہا ہے کہ میں بکری کے بیچ کی پیٹے پر بیٹے کر جج کروں بچہ بچین کی عمر میں یہ جواب دے رہا ہے کہ میں بکری کے بیچ کی پیٹے پر بیٹے کر جج کروں گا۔ کہنے گئے: یہ بات ایسی مشہور ہوئی کہ مولا ناخلیل الرحمٰن سہار نپوری گھٹا ہے جب بھی بھی بھی بھی جھے ملتے تو بچین میں مجھے دیکھر کہتے: ہاں سناؤ بچے! تم جج پہ کیسے جاؤ گے اور میں آگے سے کہہ دیتا کہ بکری کے بیچ کی پیٹے یہ بیٹے کر جج کروں گا تو حضرت مسکرایا کرتے تھے۔

# چھوٹے بچوں کی تمنائیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں:

یے عمرالیں ہی ہوتی ہے،انسان کی یہی چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے۔چھوٹے بچوں کی تمنا کیں بھی چھوٹی ہوتی ہیں۔

﴿ ..... حضرت عبدالمما جدور یا بادی گئے ہیں: اس بچین کی عمر میں بس سارا دن مجھے ایک ہی فکر ہوتی تھی کہ شام کوایک خوانچے والا آتا تھا وہ بھی گنڈیریاں بیچیا تھا اور بھی سمو سے بیچیا تھا اور اس طرح کی چیٹ پٹی چیزیں بیچیا تھا۔ سارا دن بس مجھے اس کی فکر ہوتی تھی کہ کب عصر کا وقت آئے؟ اور وہ خوانچے والا سدالگائے اور میں امی سے بیسہ لوں اور اس سے جاکر چیٹ پٹی چیز لاکر کھاؤں گویا اس وقت بیچے کی زندگی کا سب سے بڑا مقصدیمی بنا ہوا تھا۔

شصرت مفتی محمر شفیع مستلط فرماتے ہیں کہ میری پیدائش دیو بند میں ہوئی،
 والدین وہیں رہتے تھے اور وہیں پر میرے لڑکین کی عمر گزری، پڑھنے کی ابتداء بھی
 وہیں سے ہوئی۔ فرماتے ہیں: کہ میں اپنے کزن عاقل کے ساتھ کھیل رہا تھا اور ہم

المريد بمورن عرب المجال الم

آپس میں سرکنڈ کے کھیل رہے تھے یعنی چند سرکنڈ کے کے چھوٹے سے ٹکڑے تھے

ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے تھے: یوں رکھو، یوں چھینکو، تم جیت جاؤگے، یہ ہار

جائے گا۔ کہنے گئے: سرکنڈوں کا کھیل کھیل رہا تھا کہ اس نے سارے ہی سرکنڈ ک

جھے سے جیت لئے ۔ فرماتے ہیں: میں اتنا ڈیپریس ہوا کہ اتنا میرانقصان ہوگیا۔ اب

سوچوکہ ہے کی دنیا کیا ہے کہ اگر اس سے کسی نے سرکنڈ کے جیت لیے تو گویا اس پر

پہاڑٹوٹ پڑا۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا کا اتنا بڑا خزانہ اس کے ہاتھ سے کسی نے لوٹ لیا۔

بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ اب میں سوچتا ہوں کہ پوری دنیا کی میرے سامنے کیا

حقیقت ہے؟ مگر بچپن میں میرا کیا حال تھا! کہ سرکنڈ وں کے چلے جانے پر میں اس فقدر پریشان ہوگیا تھا۔ تو بچپن میں انسان کی ایس ہی امنگیں ہوتی ہیں اور تمنا کیں

ہوتی ہیں۔

## عجيب وغريب تحفه:

بلکہ اکبرالہٰ آبادی بڑے ظریف شاعرگزرے ہیں، گربہت تعلیم یا فتہ تھاور
اپنے وفت کے نجے تھے۔ چنانچہ ان کا بیٹا جب جوان ہوا تو انہوں نے اس کی شادی
کی۔ اب ولیمہ کی تقریب تھی، اس ولیمہ کی تقریب میں انہوں نے بڑے اچھے طبقہ
کے لوگوں کو بلا یا ہوا تھا: امیر لوگ، پڑھے لکھے لوگ، معاشرے کے ذمہ دار لوگ،
بڑے بڑے اس طرح کے جولوگ تھے، وہ آئے ہوئے تھے۔ اور بیٹا بھی (ماشاء بڑے اوان العرقھا اور اس وقت اس کی خوشی کی تقریب تھی، تو اس خوشی کی تقریب میں انہوں نے تھفہ اور اس خوشی کی تقریب میں انہوں نے تھنہ اللہ) جوان العرقھا اور اس وقت اس کی خوشی کی تقریب تھنہ دوں گا۔ اب انہوں نے تھنہ ایک کاغذے اندر لیمیٹا ہوا تھا یعنی گفٹ پیک کروایا ہوا تھا۔ کئے گئے کہ سارا مجمع متوجہ ہوگیا۔ بیٹے کی شادی ہے، ولیمہ کی تقریب ہے، باب اتنا معزز آدمی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو ولیمہ کے اور وہ اپنے کے وایک تھے بیہ نہیں کہ سونے کا بنا بیٹے کو ولیمہ کے اور پر ایک تھنہ پیش کررہا ہے۔ تو لوگ سجھتے تھے پیہ نہیں کہ سونے کا بنا

#### ا کمریلی بھڑوں سے نجات کا جھی ہے جھی ہے جھی ہے جھی ہے جھی ہے جھوڑے

ہوگا؟ کوئی ڈائمنڈ ہوگا یا کوئی قیمتی گھڑی ہوگی، کیا چیز ہوگی؟ کہنے گئے کہ سب لوگوں نے دلچیں لی کہ آخراس گفٹ بیک کے اندر چھپا ہوا کیا ہے؟ کہنے گئے کہ جب والد صاحب نے مجھے کہا: بیٹے! اس گفٹ بیک کو کھولو! میں نے اسے کھولنا شروع کیا تو ایک تہم تھی، پھراس کے اندر تیسری تہم، اب میں کھولتا جا ایک تہم تھی، پھراس کے اندر تیسری تہم، اب میں کھولتا جا رہا ہوں اورلوگوں کا تجسس بڑھتا جارہا ہے، خود میرا تجسس بھی بڑھ گیا کہ ابو مجھے اس موقع پر کیا چیز دے رہے ہیں؟ کہنے گئے: کہ جب میں نے آخر میں آخری تہما تاری تو اندرایک بچوں کے کھیلنے کا چھوٹا سا کھلونا تھا، جب وہ کھلونا نکلاتو سارا مجمع ہننے لگا۔ میں تھوڑا سا شرمندہ بھی ہوا کہ میری ولیمہ کی تقریب تھی اور والدصاحب نے مجھے یہ کھلونا دینا تھا اورلوگوں کے سامنے میری جگ بنسائی ہوئی تھی، میں ذرا خاموش ہو گیا۔ خیرلوگ تو بنسے مسکرائے، انجوائے کیا اور چلے گئے۔

( كريا بخودل عنها ك المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطبة المنطبة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطبة المنطمة ا

میں لوگوں کے سامنے آپ کی تمنا کو پیش کیا، تو آپ کوخود بھی شرمندگی ہوئی کہ کیااس چیز کے پیچھے میں نے اپنے والد سے منہ موڑ لیا تھا! میں یہ پیغام دینا چا ہتا تھا کہ بیٹے! بیپین کی تمنا ئیں اگر بندے کے سامنے جوانی میں کھولی جائیں، تو بھرے مجمع میں بندے کوشرمندگی ہوتی ہے۔ تم جوانی میں اپنی کوئی الیی آرز واور تمنا مت بنانا کہ کل قیامت کے مجمع میں اگر اسے کھول دیا جائے تو تمہیں وہاں جا کر شرمندگی ہو۔ تو قیامت کے مجمع میں اگر اسے کھول دیا جائے تو تمہیں وہاں جا کر شرمندگی ہو۔ تو دیکھئے! جواجھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کوان چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہی اچھی تعلیم دیتے ہیں۔ اور بالآخران بچوں کوا چھاانسان بنادیتے ہیں۔

## ذ مەدارانەطرز<sup>عم</sup>ل:

اب دیکھئے! کہ کچھ بیچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں شروع سے ہی احساس ذمہ داری ہوتا ہے اورلؤ کین میں ہی وہ بڑے ذمہ دار بن کررہتے ہیں۔جیسے حضرت مفتی کفایت اللہ میں فرماتے ہیں کہ بچین میں میرے گھر کے حالات غریبی کے تھے، مگر میں نے کسی سے ٹوپیاں بنانا سکھ لیا تھا، جیسے عورتیں قریشیے کے ساتھ بیٹھ کے مختلف چیزیں بناتی رہتی ہیں ۔ کہنے لگے کہ بس میں بھی اسی طرح بیٹھ کروہ ٹو بیاں بنا تار ہتا تھا حتیٰ کے کئی مرتبہاستاد کلاس میں پڑھار ہا ہوتا تھامیں چیچے بیٹے ہوتا تھا،سبق بھی سن رہا ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ ٹو پی بھی بنا رہا ہوتا تھا۔ گر اللہ نے ذہن ایسا دیا تھا کہ ساتھ والے نیچے اگر کوئی چیز نہیں سمجھ سکتے تھے تو میں ٹوپی بنانا حیموڑ کر ان کو وہ بات سنا دیتا تھا۔ تو وہ حیران ہوتے تھے کہتم ٹوپیاں بناتے ہوئے استاد کا درس سنتے ہواورا تنا تہمیں یا دہوتا ہے ۔ فرماتے کہ میں اس طرح ٹائم بچا کےٹو پیاں بنا تا ،ان کو بیچیااور اس سے جو مجھے تھوڑے سے پیسے ملتے ،اس سے میں اپنے مدر سے کا خرچہ چلایا کرتا تھا۔ تو بعض نیچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بجین میں ان کواللّٰدرب العزت احساس ذمہ داری دے دیتاہے۔

# اچھی دوستی کے اثرات:

بچپن میں بچے کا ذہن کچا ہوتا ہے۔ ماں باپ کو میرچا ہے کہ وہ اس بات پر بہت زیادہ توجہ دیں کہ وہ کن کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اس لئے کہ دوست سے وہ اتنا کچھ سکھتا ہے کہ جتنا ماں باپ سے نہیں سکھتا۔ بچی ہے تو سہلی سے سکھی گی۔ بچہ ہے تو اپنے دوست سے سکھے گا۔ اس لئے مولانا بچی اعتلاق فرماتے تھے کہ اگر بچہ بالکل کند ذہمن ہو، کیکن دوست اس کا نیک ہوتو اس بچے ک شتی بھی نہ بھی کنارے لگ جائے گی اور بچہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، اگر دوست اس کا براہوتو بھی نہ بھی اس کی کشتی بچی دریا میں ڈوب جائے گی۔ چنا نچہ انہوں نے حضرت شنے الحدیث میں شاک کی کتنی انچھی تربیت میں ڈوب جائے گی۔ چنا نچہ انہوں نے حضرت شنے الحدیث میں شاک کے گئی الچھی تربیت کی کہ ان کے بیٹے پھرا ہے وقت کے شنے الحدیث میں شاک کے الحدیث الحدیث العزت نے ان کو

كيا قبوليتِ عامه عطا فرما كي!

#### سعادت آثار يج:

بعض بیچ بچین میں ہی سعادت کے آٹار لے کر آتے ہیں۔ حضرت مولا نا قاسم نا نوتوی مسلط کے ایک بیٹے تھے، حافظ احمر صاحب۔اللہ کی شان کہ ان کی شادی ہوئی ،ایک بچے ہوا جو بچین میں ہی فوت ہو گیا ، پھر پچھ عرصہ بیجے ہی نہیں ہوئے ،امید ہی نہیں لگی ۔سب لوگ فکر مند تھے اور سب جا ہتے تھے کہ خاندان قاسمی کا پیسلسلہ چلتا رہے، علمی گھرانہ اور بیعلمی یا دگاریں آ گے بڑھتی رہیں، قیامت تک ان کا فیض چلے، سب لوگ دعا ئیں کرتے تھے، کوئی امید ہی نہیں نظرآتی تھی۔ایک بزرگ تھے، فتح پور کے رہنے والے ،کسی نے ان کی طرف کسی جانے والے آ دمی کے ہاتھ پیغام دے کر بھیجا کہ حضرت! حافظ احمد صاحب کے لئے اولا د کی دعا کریں ۔ پیرگئے اور انہوں نے جا کر پیغام دیا، وہ بزرگ اس خاندان کی علمی وجاہت اورعلمی مقام کو جانتے تھے، انہوں نے جب سنا تو تھوڑی دریتو خاموش رہے پھر کہنے لگے: ہاں ہاں بچے ہوگا، حافظ ہوگا ، قاری ہوگا ، حاجی ہوگا ، عالم ہوگا ، اپنے و**نت کا مقتدا ہوگا ، پیالفاظ ک**ے۔اس کے چند دن بعدان کی اہلیہ کو امیدلگ گئی اوراللہ نے ان کو بیٹا دیا، جو بڑا ہوکر حضرت قاری محمرطیب (رحمة الله علیه) بنا ۔ تو دیکھئے! بسااوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ماں کے ۔ پیٹ سے ہی اللہ ان کو ولایت کا نورعطا فر ما دیتا ہے ۔ الی شخصیت نے بیدا ہونا ہوتا ہےتو بیچ کو بہت ساری باتیں بھین میں پیش آتی ہیں۔

# ضد کاعلاج کیے کیا؟

ماں باپ کومعلوم ہونا جا ہے کہ بچے کواس عمر میں ڈیل کیے کرنا ہے۔حضرت مفتی رشیداحد گنگو ہی فرماتے ہیں کہا کی مرتبہ والدہ نے دودھ دیا ہم دو بھائیوں کومیرا

ر يا برون عنات المنظم المنطم المنظم المنظم

بڑا بھائی تھا اور میں تھا، تو میں ضد کرنے لگا کہ پہلے میں پیوک گا۔ چونکہ والدہ نے گلاس بھائی کے ہاتھ میں ویا تھا، اس لیے بھائی نے کہا کہ نہیں پہلے میں نے ہی پینا ہے۔ اب میں جتنارور ہا ہوں ضد کرر ہا ہوں۔ بھائی کہتا ہے ہر گرنہیں میں پہلے پیوک گا۔ کہنے لگے: جب میں زیادہ رویا دھویا اور اودھم مچایا تو بھائی نے غصے میں آ کے اپنا بھی دودھ پیااور میرے جھے کا بھی دودھ پی لیا اور خالی گلاس ایک طرف کور کھ دیا کہ ابتہ ہمیں دودھ ملنا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسا بیدوا قعہ میرے ذہمن پرنقش ہوا کہ اس کے بعد پوری زندگی میں نے بھی بھی ضدنہ کی ، یہ سوچتے ہوئے کہ ضد کرنے سے تو انسان اپنے جھے سے بھی محروم ہوجایا کرتا ہے۔ تو ایک سبق سیکھا انہوں نے اس بچپن کی زندگی میں۔

تا ہم بیقو جزل با تیں تھیں ۔ جو آپ کو بچوں کے بارے میں بتا کیں تا کہ انڈر سٹینڈ نگ رہے کہ بچے ہے ڈیل کرتے ہوئے ہمیں کیا چیز ذہن میں رکھنی چاہے؟

# جھڑے کے تین مرحلے:

ہاں! بچوں کے جھگڑے میں یہ بات سمجھیں کہ جھگڑے ہونے کے تین Step (قدم) ہوتے ہیں: پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بچے کو پسندنہیں آتی وہ اسے Dislike (ناپسند) کرتا ہے۔ پھر دوسرا قدم ہوتا ہے کہ اس ناپسندیدہ جیزیا بات پر اس کوناراضگی ہوجاتی ہے۔اور ناراضگی کے بعد تیسرا قدم پھر جھگڑ ابنیا ہے۔ یعنی جھگڑ ا ایک دمنہیں ہوجاتا بلکہ جھگڑے سے پہلے دو Step (قدم) ہوتے ہیں۔

# جھگڑ وں کی نوعیت:

بچوں کے جھکڑے چھوٹی جیوٹی چیزوں پر ہوتے ہیں،مثلا کسی نے تھلونا چھین ایس کی میں جھگڑا ہوگیا، آم گھر میں لگا ،واتھا، درخت سے پنچ آگرا،ایک نے کہا الرياد بمكرون بي المجال الم

میں نے اٹھانا ہے، دوسرے نے کہامیں نے ، جلواس بات پر آپس میں جھڑا ہوگیا۔
ایک بچہ بڑا تھاایک چھوٹا، بڑے نے چھوٹے کومنہ چڑا دیا اور اس بات پر آپس
میں جھڑا ہوگیا۔ دو بچے آپس میں کھیل رہے تھے، کھیلتے ہوئے ایک جیت گیا تو
ہارنے والے نے جھڑا کر دیا، رونا دھونا شروع کر دیا تو بچے کی یہ فطرت ہوتی ہے
کہ دہ جا ہتا ہے میری خواہش پوری ہو۔

# نچاہیے جذبات کا ظہارروکرکرتے ہیں:

یہ بات ذرا توجہ سے سنیں! بیچے کی اللہ نے بی فطرت بنائی ہوتی ہے کہ وہ حاہتا ہے میری بات پوری ہو،اس لئے توانسان کے نفس کو بیچے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ نفس بھی یہی چاہتا ہے کہ میری خواہش پوری ہو، ہر بیچے کی بیفطرت ہوتی ہے کہ میری خواہش پوری ہو،مگراس کے اظہار میں وہ بچہ بے تکلف ہوتا ہے۔ وہ گہرائی نہیں ہوتی کہاندرسےاوراوراو پر سےاور، بیر کیفیت اللہ تعالیٰ بڑوں کودے دیتے ہیں کہ وہ او پر سے Smiling (مسکراہٹ) اور اندر سے Boiling (ابال) ہوتے ہیں۔ان کے اندریہ دورنگی آجاتی ہے۔ اتنی گہرائی آجاتی ہے کہ وہ دوسرے کوایے جذبات کا پیۃ ہیں چلتے دیتے کہ اندر کیاہے؟ بچے ، بچے ہوتے ہیں ، وہ اپنے جذبات کے اظہار ` میں بے تکلف ہوتے ہیں ۔ کوئی بھی معاملہ ہو، وہ اپنی خوشی کا اظہار بھیسے تکلف کر دیتے ہیں اوراین ناپسندیدگی کا اظہار بھی بے تکلف کر دیتے ہیں، اس کو وہ ہولڈنہیں کر سکتے۔اور پھر کئی مرب ان کوزبان سے اظہار کرنے کا پورا طریقہ ہی نہیں آتا ،الفاظ ہی نہیں آتے تو ان کے پاس ایک رونا دھونا ہی تو ہوتا ہے۔اس لئے بیجے ناپیند پرگی کا ا ظہارر و دھوکر کیا کرتے ہیں۔

بچے کئی مرتبہ اپنے رونے کوٹول کے طور پر استعال کرتے ہیں ۔جیسے کئی مرتبہ جانور ہوتا ہے، کہ دور سے ہی آ واز نکالتا ہے کہ جیسے حملہ کرر ہاہے گرحملہ نہیں کرنا ہوتا

#### ( مرياد جروں ہے تاہ کا بھا کا بھا

وہ کہدر ہا ہوتا ہے کہ Beaware (خبردار) ذرا دور رہو۔ کاشن تو اس نے وہ دین ہوتی ہے مگر کاشن دینے کے لئے وہ کرتا ایسے ہے جیسے حملہ کرر ہا ہے اس کو Mock Attack (دکھاوے کا حملہ) کہتے ہیں۔

تو بیج گئی مرتبہ اپنی ماں کو متوجہ کرنے کے لئے دکھاوے کاروناروتے ہیں۔ تو جو
ما کیں ذراسی اوں اوں پر فورا بھا گی آتی ہیں پھر ان بچوں کورونے کی عادت بھی پڑ
جاتی ہے اور گودوں کا بھی چہکا پڑجا تا ہے ، وہ پھر نیچا ترنے کا نام ہی نہیں لیتے۔
یچ کارو پڑنا کوئی آتی بڑی بات نہیں ہوتی ، کئی مرتبہ اس کے رونے کو برداشت کرنا
ہوتا ہے۔ بیچ کو سمجھانا ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ ہر بات پر رو پڑنا ، یہ کوئی اچھی عادت نہیں
ہوتی ۔ چنا نچہ جن بچوں کورونے کی عادت پڑجاتی ہے ، وہ ماؤں کے لئے مصیبت بنے
موتی ۔ چنا نچہ جن بچوں کورونے کی عادت پڑجاتی ہے ، وہ ماؤں کے لئے مصیبت بنے
موتی ۔ چنا نچہ جن بچوں کورونے کی عادت پڑجاتی ہے ، وہ ماؤں کے لئے مصیبت بنے
موتی ۔ چنا نچہ جن بچوں کورونے کی عادت پڑجاتی ہے ، وہ ماؤں کے لئے مصیبت بنے
موتی ۔ چنا نچہ جن بول کورونے کی عادت پڑجاتی ہے ، وہ ماؤں کے لئے مصیبت بنے
موتی ۔ چنا نچہ جن بول کورونے کی عادت پڑجاتی ہے ، وہ ماؤں کے لئے مصیبت بنے
موتی ۔ چنا نی ہونی کرنا ہے اور کب اس کو نارمل لینا ہے ؟ اس بات کو انچھی طرح سمجھنے کی
صرورت ہے ۔

# روتے بچوں کو کیسے ڈیل کریں؟:

لہذا ماؤں کی خدمت میں گذارش ہے کہ کھیلے والے، چھوٹی عمر کے بیچ، جب
کی بات پررونا شروع کردیں تو آپ فوراً طیش میں مت آ جا کیں، آپ فوراً لڑائی کا
حصہ نہ بن جا کیں ، بیچ بیچ ہیں، ہوسکتا ہے جو چھوٹا بچہ رور ہا ہے ممکن ہے کہ اس
رونے کی وجہ بہت ہی معمولی ہو۔ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا بچہ ہے ایک چھوٹا، اب
چھوٹا بڑے کو مارنا چاہتا ہے اور وہ مار نے نہیں دیتا، اس پر چھوٹا رونا شروع کر دیتا
ہے۔ اب یہ مظلوم تھوڑا ہے جو رور ہا ہے ، نہیں! یہ اس لئے رور ہا ہے کہ یہ بڑی بہن
مجھے مار نے نہیں دیتی ۔ تو پھر کیا بیچ کے رونے پر فوراً آپ غصے میں آ جا کیں گی ؟ نہیں
الی بات نہیں جے۔

#### المريلي بطرون المناب المنظمة ا

عام طور پردیکھا کہ چونکہ مال کومجت ہوتی ہے، ذرا بیجے کی رونے کی آوازئکلی اور مال کے منہ سے الفاظ نکلے شروع ہوجاتے ہیں، بولنا شروع کردیتی ہے، دوسر کے بچوں کو گالیال دینا، دوسر نے بچوں کو گوسنا، دوسر نے بچوں کو گالیال دینا، دوسر نے بچوں کو گوسنا، دوسر نے بچوں کو گالیال دینا، دوسر نے بچوں کو گوسنا، دوسر نے بچوں کے گامعمولی بات سے رونے پر بڑے کو ڈائٹنا شروع کر دیا تو بڑے بیجے کے اندر آپ نے اپنی ناانصانی کا نیج بودیا، اس کے دل میں ڈال دیا کہ امی ناانصاف ہے۔ کیونکہ بچہ بغیر الزام کے کوئی ڈائٹ، بغیر غلطی کے کوئی الزام اپنے اوپر برداشت نہیں کرتا۔ جب اس کے دل میں ہوتا ہے بغیر غلطی نہیں کی تو اس کو سمجھ نہیں کرتا۔ جب اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں نے غلطی نہیں کی تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیوں ڈائٹا جار ہا ہے؟ تو وہ ماں کہ میں نے گھرنفرت کرنے لگ جاتا ہے، ماں کو برا سمجھنا شروع کردیتا ہے؟ سوچتا ہے کہ بس ماں تو ہمیشہ چھوٹے ہی کی سائیڈ کیتی ہے۔

اورکی مرتبہ ہوتا ہی ایسے ہے کہ اگر بیٹا جھوٹا ہے تو ہڑی بہنوں کی شامت آئی رہتی ہے، ہر بات پر بہنوں کوڈانٹ پڑرہی ہے۔ بھی! بچہ ہے، اب اس بچے کی خاطر آپ دوسروں کوتو ہر بادنہ کریں۔ اس لئے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ بچے کارونا ہمیشہ مظلومیت کارونا نہیں ہوتا، کی مرتبہ بچہ خود دوسرے بچوں کو مارتا ہے۔ ایک دفعہ مارا، مرب بہن کو دو چار دفعہ اس نے مارا، اس نے بھی دوسری دفعہ مارا، تیسری دفعہ مارا، جب بہن کو دو چار دفعہ اس نے مارا، اس نے بھی فصے میں آکرایک تھیٹرلگا دیا۔ جب اس نے ایک لگایا اب بچہر وتا ہوا آگیا۔ اب وہ جو روتا ہوا آر ہا ہے تو یہ مار کھا کے نہیں آر ہا، یہ تین دفعہ مار کے آر ہا ہے۔ حضرت لقمان ملیا اسلام نے فرمایا: ''اگرکوئی تمہارے پاس آئے اور وہ دکھا نے کہ میراایک کان کسی طیبالسلام نے فرمایا: ''اگرکوئی تمہارے پاس آئے اور وہ دکھا نے کہ میراایک کان کسی نے کاٹ دیا ہے تو تم فیصلہ میں جلدی نہ کرنا جب تک کہتم دوسرے بندے سے نہ نے کاٹ دیا ہو تو تم فیصلہ میں جلدی نہ کرنا جب تک کہتم دوسرے بندے سے نہ پو چھلو، ہوسکتا ہے کہ اس نے اُس کے دونوں کان کاٹ دیے ہوں''۔ اگرکوئی کے کہ جی اس نے جمعے مکا مارا، اور واقعی مارا بھی ہے تو فیصلہ نہ کریں، جب تک صحیح

#### المرياد بمكور المرياد المرياد بمكور المرياد الم

صورتحال معلوم نہ کرلیں ، ہوسکتا ہے کہاس نے پہلے اس کے دو مکے مارے ہوں یااور کوئی زیادتی کی ہو۔

# جھوٹوں کے جھگڑے، بڑوں کے جھگڑے کیسے بنتے ہیں؟

عام طور پر بیدد یکھا گیا کہ اس میں بڑوں کی غلطی بیہ ہوتی ہے کہ وہ جلد بازی کر لیتے ہیں۔ تو غلطیاں چھوٹوں کی ہوتی ہیں اور معمولی ہوتی ہیں لیکن بڑوں کی جلد بازی کی وجہ سے چھروہ ایشو بن جایا کرتی ہیں ، وہ پھر بڑوں کے جھڑے کے بن جایا کرتے ہیں ۔ چنا نچہا گرکوئی دوسرا بچہ بڑوی کے بیچ کے ساتھ کھیل رہا ہے اور قصور بھی اپنے کی کے کا ہے، لیکن اگر اس نے رونا شروع کر دیا تو اب بیے خاتون پڑوی کے بیچ کو کوسنا شروع کر دیا تو اب بیے خاتون پڑوی کے بیچ کو کوسنا شروع کر دیے گا اور جب اس کی مال بیآ واز سے گی تو بیآ پس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ وارآ پس میں نفر تیں پیدا ہوگئیں بیدا ہوگئیں ۔ تو ایس جو لئی جو ایس میں نفر تیں بیدا ہوگئیں ۔ تو ایس جا درآ پس میں نفر تیں پیدا ہوگئیں ۔ تو ایس جا درا تھی جو لئی جا ہے۔

گراس میں ایک اور بھی اہم بات ہے۔ وہ یہ کہ بچ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر
آپس میں جھڑ پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی میموری اتنی شارٹ رکھی ہوتی ہے

کہ چند منٹ کے بعد پھر آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ بچ کے رونے میں اور

بچ کے ہننے میں پانچ سیکٹہ کا فرق بھی نہیں ہوا کرتا۔ ابھی بچ کے آنسو بہہ رہے

ہیں ، ابھی اس کو ماں نے اٹھالیا ، اس کے آنسو تم ، اس کا رونا ختم ۔ بچ کا رونا اور ،

بڑے کا رونا اور ہوتا ہے۔ اس لئے بچوں کے رونے کی حقیقت کو بجھنے کی کوشش کریں

اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بھی ان بچوں کے رونے پریا جھڑٹ سے پرہم اس کو بڑوں کا جھڑڑ انہیں بنا سکتے ، اس لئے کہ بچ تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھول کر پھر ایک دوسر سے

کے ساتھ گھل مل جا کیں گے۔

# عبرت انگيز واقعه:

چنانچہ ہم ایک واقعہ جانے ہیں کہ پچ تھوڑی ہی بات پر جھڑ پڑے۔ ماں نے دوسرے نیچ کے تھیڑرلگا دیا،اس کی ماں نے بھی آکراس سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ وونوں طرف کے خاوند آگئے حتی کہ ایک دوسرے کو انہوں نے زخمی کر دیا، پولیس آگئ، اتنا پڑوسیوں میں فساد پھیلا کہ خدا کی پناہ! جب اگلے دن ماں باپ صبح المضوتو کیا دیکھا کہ گئی میں دونوں نیچ پھر کھیل رہے تھے۔ تو بچوں کی لڑائی الیم ہی ہوتی ہے۔ تو بچوں کی لڑائی الیم ہی ہوتی ہے۔ تو بچوں کی لڑائی پراتنا ماں باپ کا الجھ پڑنا کہ ایک دوسرے کو زخمی کر دیں، پولیس آجائے ، زندگی بھر کے لئے تعلق منقطع ہوجائے ، یہ انتہائی جہالت کی بات ہوتی ہے۔ تا جائے ، زندگی بھر کے لئے تعلق منقطع ہوجائے ، یہ انتہائی جہالت کی بات ہوتی ہے۔ لہذا بچوں کے جھڑ ہے کی حقیقت کو سمجھنا چا ہے! ہاں جب بچہ لڑائی کرلے تو اب شمجھیں کہ بچے نے آخر جھگڑا کیوں کیا؟ پھراس کے بعد بچے کو سمجھا کیں۔

# بچول کی پانچ صفات:

چنانچا یک کتاب میں ایک حدیث نظر سے گزری، اگر چدا حادیث کی کتب سے میں نے خود بیحدیث نہیں پڑھی مگر کسی اور کتاب میں پڑھی، اس لیے یہ بات میں نقل کر دیتا ہوں ممکن ہے کہ حدیث مبارکہ ہی ہو۔ (علماء بہتر سجھتے ہیں)۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: کہ بچوں کی یانچ صفات بڑی عجیب ہوتی ہیں۔

#### پهلی صفت

بچےروروکراپی بات کومنواتے ہیں۔واقعی بیکتنی پیاری صفت ہے۔اگر ہڑوں کو بیصفت مل جائے اور وہ اللہ کے در پرروروکراپنی بات کومنوا کیں تو کتنی اعلیٰ بات ہے۔اللہ کرے کہ بیصفت ہمیں بھی ہوجائے۔ ر المريخ الأول عنوات المجال المجال

#### دوسري صفت:

فرمایا کہ بیچ مٹی سے کھیلتے ہیں۔ چنانچہ کسی وزیریا امیر کا بیٹا کیوں نہ ہو، ذرا موقع ملے تو وہ زین پر بیٹے گا، زمین پر لیٹے گا، زمین پر بھا گے گا۔ تو بچہ چا ہے قالینوں میں ہنے والا بچہ ہو، ذراموقع ملے تو اس کو میں ہنے والا بچہ ہو، ذراموقع ملے تو اس کو مزین کے ساتھ ہی آتا ہے۔ وہ زمین پر ہی بیٹھتا ہے، زمین پر ہی لیٹتا ہے۔ تو فر مایا کہ زمین کے ساتھ طبعی مناسبت، بیچ کے اندر تواضع کی دلیل ہوتی ہے۔ تواضع کی وجہ سے بچہ ایسا کر رہا ہوتا ہے تو رہ بھی ایک انچھی صفت ہے۔

#### تیسری صفت:

فرمایا: بچوں کے اندرایک عادت ہوتی ہے کہ انہیں جومل جاتا ہے، وہ اسے منہ میں ڈالتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ اور واقعی ہم نے غریب گھر کے بچوں کو دیکھا، کہ بچہ جب روتا ہے تو ان کو خٹک روٹی کا نکڑا دے دیتے ہیں، وہ خٹک روٹی کا نکڑا چباتے ہوئے خوش ہوجاتے ہیں۔ تو بچوں کو جو دے دو، سادہ کھانا دے دو، پر تکلف دے دو، بچے اسی کو کھا لیتے ہیں۔ اور جب ان کو بھوک ہوتی ہے تو اپنے بیٹ کو بھر لیتے ہیں۔ گویا کھانے بینے کے معاملے میں اللہ نے بچوں کو بے تکلف بنایا ہوتا ہے۔

#### چوتهی صفت:

فرمایا: کہ عام طور پر بچوں کو دیکھا کہ جب کھیلتے ہیں تو وہ مٹی کے گھر بناتے ہیں، خود ہی مٹی کے گھر بناتے ہیں اورخو دہی ان گھر وں کوتو ڑ دیتے ہیں ۔ فرمایا کہ بیصفت کتنی اچھی ہے کہ وہ بتار ہے ہوتے ہیں کہ دنیا دارالفناہے، ایک وفت آئے گا کہ ہمیں اس دنیا کے کارخانے کی ہر چیز کوچھوڑ کریہاں سے چلے جانا ہے۔

#### پانچویں صفت:

فرمایا: که بچوں کے اندر بیصفت بہت اچھی ہے کہ اگر بیج تھوڑی دہر کے لئے

#### رياي بي المراي المراي

ایک دوسرے سے جھگڑا کر لیتے ہیں تو پھر صلح کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ان کے سینے میں کینہ نہیں ہوتا ، بید دلول میں نفر تیں نہیں رکھا کرتے ۔ بیصفت بچوں کے اندر بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو واقعی بیہ بات صحیح ہے کہ بچوں کے اندراتنی گہرائی نہیں ہوتی کہ پرانی باتوں کو یا در کھ سکیں۔
پرانی باتوں کو یا در کھ سکیں۔

اسی گئے جب ماں باپ آپس میں بہت لڑتے ہیں اور پھر بڑے چاہتے ہیں کہ ہمارے نے بھی اور پھر بڑے چاہتے ہیں کہ ہمارے نے بھی ایک دوسرے سے نہ بولیں تویا در کھنا کہ بچوں کے لئے (ماں باپ کی حجہ سے خاطر) مصنوعی لڑائی لڑنا، انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ نیچا پنے ماں باپ کی وجہ سے مصنوعی لڑائی نہیں لڑسکتے۔ اس لئے بچوں کی فطرت کو بچھئے اور ان کے جھگڑوں کو اسی طرح سے ڈیل سیجئے بلکہ ان کے جھگڑوں کو تو جھگڑا کہنا ہی نہیں چاہیے۔ پہنداور ناپیند کا ظہار کہنا چاہیے۔ آپس میں ان کے جھگڑے نو معمولی باغیں ہوتی ہیں۔ لہذا چھوٹی کا ظہار کہنا چاہیے۔ آپس میں ان کے جھگڑے اور اس پر بڑوں کو Envolve (شریک) میں ہوجانا چاہیے۔

# بچول کونصیحت کریں:

#### المرياج بكرون عنوات المجاب الم

رب العزت ہمارے گھر کے بچوں کے اندر سے ان جھگڑ وں کوختم فر مادے اور بڑوں کوان جھگڑ وں میں الجھنے سے اللہ محفوظ فر مائے ،اس لئے کہ جھگڑ ہے فساد ہوتے ہیں اوراللہ فساد کو ناپسند کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں فساد سے بچائے ہی رکھے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



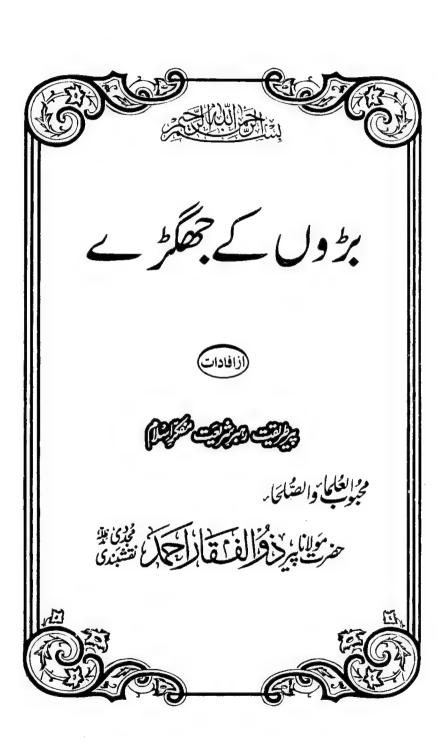

# برہ وں کے جھکڑ ہے

اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفَیٰ اَمَّا بَعْدُ! فَاعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطُنِ الرَّجِیْمِ ،بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم. ﴿وَاللهُ لاَ یُحِبُّ الْفَسَادُ ﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونن وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُوْسَلِيْنَ ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمْ.

# بروں کے جھکڑ ہے بھی بڑے:

آج کاعنوان ہے''بروں کے جھگڑے'۔ جولوگ جوانی کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، عقل پختہ ہوجاتی ہے، ان کی بھی ایک دوسرے کے ساتھ رخبشیں ہوتی ہیں لیکن یہ عمر الیمی ہوتی ہے، ان کی بھی ایک دوسرے کے ساتھ رخبشیں ہوتی ہیں لیکن یہ عمر الیمی ہوتی ہے کہ جذبات اور خیالات میں پختگی آجاتی ہے، لہذا ان پر ہر بات کا اثر دیر یا ہوتا ہے۔ انہیں مدتوں بات یاد رہتی ہے اور اس میں اس وجہ سے مریع پہنچ کرانسان اتنا Mature وجہ کے اور اس میں اس وجہ سے (پختہ) ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے بندے کو اپنے حالات و کیفیات کا پتہ بھی نہیں چپنچ کی کہ وہ دوسرے بندے کو اپنے حالات و کیفیات کا پتہ بھی نہیں چپنے دیتا۔ لہذا آپ چہرے سے دیکھ کریے جھیں گی کہ یہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے جب کہ اس کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی چیز کھٹک رہی ہوگی۔ تو بڑی عمر کے بندے کو خوثی اور تمی کو چھیانے میں مہارت حاصل ہوجاتی ہے۔ ایک تو بات کا اثر دیر تک رہا اور دوسر انہوں نے اپنے اندر کی Feelings (احساسات) کا دوسرے کو پتہ ہی نہ اور دوسر اانہوں نے اپنے اندر کی Feelings (احساسات) کا دوسرے کو پتہ ہی نہ

### ريور كرياي بي ورك يك المنظم المنطق ا

چلنے دیا، تیسرا، جلتی پرتیل کا کام بیہ ہوتا ہے کہ انسان کو دوسروں کی اچھا ئیاں تو بھول جاتی ہیں ،مگران کی غلطیاں ہمیشہ یا درہتی ہیں۔ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس وجہ سے بڑوں کے جھگڑ ہے بھی بڑے بن جاتے ہیں، دیریا ہوتے ہیں۔

ر مرور کی سوچ:

پھراس میں ایک چیز مزید شامل ہوجاتی ہے کہ بڑوں کے اندرسوچ کا مادہ بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹے سے معاملے کو اپنے ذہن میں لے کرسوچنا شروع کر ایدہ ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹے سے معاملے کو اپنے ذہن میں لے کرسوچنا شروع کر جیتے ہیں۔ ان کو Food For Thought (سوچنے کیلیے مواد) مل جاتا ہے اور وہ اس کے او پر ایک خیالی عمارت بنانا شروع کر دیتے ہیں ، اچھا، فلاں نے آج اچھے کیڑے نہیں ، پہنے ہوئے تھے لگتا ہے اپنے گھر میں خوش نہیں ، لگتا ہے خاوند کے ساتھ نہیں بنتی ، ہوسکتا ہے کہ ساس پند نہ کرتی ہو، کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے۔ اب ایک عورت جو سادگی کی نیت سے بیان سننے کے لئے سادہ کپڑے بہن کر آگئی، اب اس پوائٹ کو سادگی کی نیت سے بیان سننے کے لئے سادہ کپڑے بہن کر آگئی، اب اس پوائٹ کو ساورگی کی نیت سے بیان سننے کے لئے سادہ کپڑے بہن کر آگئی، اب اس پوائٹ کو ساورگی بنائی کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ فلاں لڑکی جس کی ابھی شادی ہوئی ہے اپنے گھر میں خوش نہیں ۔سٹوری بنائی کہ جمیں تو لگتا ہے کہ فلاں لڑکی جس کی ابھی شادی ہوئی ہے اپنے گھر میں خوش نہیں ۔سٹوری بنائی کہ جمیں تو لگتا ہے کہ فلاں لڑکی جس کی ابھی شادی ہوئی ہے اپنے گھر میں خوش نہیں ۔سٹوری بنائی کہ جمیں تو لگتا ہے کہ فلاں لڑکی جس کی ابھی شادی ہوئی ہے اپنے گھر میں خوش نہیں ۔سٹوری بنائی کہ جمیں تو لگتا ہے کہ فلاں لڑکی جس کی ابھی شادی ہوئی ہے اپنے گھر میں خوش نہیں ۔سٹوری بھی بن گئی اور نتیجہ بھی نکل گیا۔

# بدهمانی کی نحوست:

پھراس میں ہماراایک دشمن ہے،جس کوشیطان کہتے ہیں،اورایک جےنفس کہتے ہیں، وہ بدگمانی کے ذریعے صورتحال کواور زیادہ برا بنادیتے ہیں۔چھوٹی چھوٹی باتوں کوزون کردیتے ہیں،جس کی وجہ سے انسان دوسرے کی چھوٹی غلطی کو بڑاسمجھتا ہے۔ اوراپنی بڑی غلطیوں کوبھی وہ چھوٹاسمجھتا ہے۔

دوسرے کے بارے میں کوئی بری بات ذہن میں سوچنا، یہ چیز بد گمانی کہلاتی

ہے، شریعت نے بد گمانی کوحرام قرار دیا ہے۔ بروں کے جھڑوں کی بنیاد میں اکثر وبیشتر بد گمانی کی نحوست شامل ہوتی ہے۔ نبی علیه السلام نے ارشا وفر مایا:

اینا تُکم وَ الظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَکْذَبُ الْحَدِیْثِ

[کتم گمان سے بچو کیونکہ اکثر گمان جھوٹ ہوتے ہیں]

تو بجائے نیک گمان کرنے کے، شیطان بدگمانی کرواتا ہے اور انسان کوفتنوں میں مبتلا کرتا ہے۔

بدگمانی گناه کبیراہے:

ایمان والوں کے ساتھ بدگمانی، یہ بیرا گناہ ہے۔اللہ رب العزت فرماتے ہیں:
﴿ وَ مَا يَتَبِعُ اَكُفَوُ هُمْ إِلَّا الطَّنَّ وَ إِنَّ الطَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْنًا ﴾
[اوران میں سے اکثر صرف ظن کی پیروی کرتے ہیں اور پچھ شک نہیں کہ ظن حق کے مقابلے میں پچھ بھی کار آ مرنہیں ہوسکتا]
اس لئے محن انسانیت سیدنار سول اللہ سُٹُ اَیَّہُمْ نے ارشا و فرمایا
طَنُّوا بالمومنین خیرًا
ایمان والوں کے ساتھ نیک گمان رکھو، بدگمانی نہ رکھو!

چنانچامام اعظم ابوصنیفہ مختلط نے اس حدیث مبارک سے بید مطلب نکالا کہ اگر کسی بندے میں انہتر باتیں عیب کی نکتی ہوں لیکن ایک راستہ خیر کا نکل سکتا ہوتو تم اس ایک بات کی وجہ سے اس کے ساتھ نیک گمان رکھو! لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہر چیز بتا رہی ہوتی ہے کہ کام تو ٹھیک ہے لیکن ہم اس میں سے بدگمانی کا راستہ تلاش کرر ہے ہوتے ہیں۔

اب چونکہ تھم فرمایا کہ مومنین کے ساتھ نیک گمان رکھوتو ذرا توجہ فرمایئے کہ قیامت کے دن انسان میش کیا جائے گا کہ تو نے فلاں کے بارے میں بدگمانی کیوں

کی؟ اس پرہمیں ثبوت پیش کرو! تو مقدمہ اپنے اوپر کیوں قائم کر والیا؟ اور اگر بندہ نیک گمان رکھے گا اگر چہدو سرا بندہ برا ہوتو تو اب تو اس کوخود بخو دمل جائے گا۔ تو یہ کتنے مزے کی بات ہے کہ نیک گمان رکھوا گر چہکوئی برا ہو، اللہ تعالیٰ نیکی پھر بھی دے دیتے ہیں۔ اور اگر بد گمانی کرلی تو قیامت کے دن اس کے اوپر دلیلِ شرعی پیش کرنی دیتے ہیں۔ اور اگر بد گمانی کرلی تو قیامت کے دن اس کے اوپر دلیلِ شرعی پیش کرنی پڑے گئی ، ثبوت دینا پڑے گا، ورنہ انسان اس جرم کے اندرخودگر فقار ہوگا۔

# بدگمانی ایک اخلاقی بیاری:

یہ بدگمانی تمام جھڑوں کی بنیاد ہے۔شیطان فساد پیدا کرنے کے لیے پہلا کام ہی یہ کرتا ہے کہ لوگوں کوآپس میں بدگمان کرتا ہے۔ کس کے دل میں دوسرے کے بارے میں غلط اندازے ، غلط خیالات پیدا کرکے ان کوایک دوسرے سے متنفر کرتا ہے۔ بات اتنی ہوتی نہیں جتنی اسے نظر آرہی ہوتی ہے۔خواہ مخواہ کے اعتراض پیدا ہو جاتے ہیں جن کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔

قیامت کے دن کی لوگ ہوں گے کہ وہ اپنی آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوں اور وہ دوسروں کے سامنے پہلے جہنم میں اوند ھے منہ ڈالے جائیں گے۔اس لئے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بد کمانی کرنے کی ان کو عادت ہوتی ہے۔ یہ ایک عادت ہے،اس کا تعلق عادت سے ہے کہ اپنے سوانگاہ میں کوئی چچا ہی۔ لا کھا چھائیاں کسی کی ہوں نظر ہی نہیں آئیں ۔ نو برائیوں کے اوپر تو دور بین فٹ کی ہوتی ہے۔ بلکہ میں تو کہوں کہ خور دبین فٹ کئے بیٹے ہوتے کہ پچھنظر آئے۔ جی ہاں، جو معاملہ آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں وہی معاملہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہی معاملہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کریں گے۔ ذرا ذراسی باتوں پر برگمانیاں ہونے لگ جائیں گی،ہم آپس میں ایک دوسرے کے قریب رہتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بدگمانیاں شروع کر دیں تو پھر آپس میں جھڑ ہے اور نفر تیں ہی

#### (الريابية وال المريابية الم

پیدا ہوں گی۔اس لیےاللہ تعالیٰ سے رور وکر معافی مانگنی جا ہے اور اس بیاری اللہ کی پناہ مانگنی جا ہیے۔

#### بد بودارجا ند:

ایک عورت اپنے بیچے کی نیبی تبدیل کر وار ہی تھی تو اس کی کہیں انگلی کے اوپر تھوڑی سی نجاست لگ گئی، اتنے میں گھر کے بچوں نے شور مچا دیا پہلی کا چا ند نظر آگیا ، پہلی کا چا ند نظر آگیا ۔ اس نے سوچا کہ میں بھی پہلی کا چا ند د کیھ لوں، اب یہ پہلی کا چا ند د کیھ لوں، اب یہ پہلی کا چا ند جب د کیھنے لگی تو عور توں کی عادت ہوتی ہے کہ انگلی اپنے ناک پرر کھ لیتی ہیں ۔ اس نے انگلی اپنے ناک پرر کھی جب چا ند کو دیکھا کہنے لگی ہاں ہے تو پہلی کا چا ند پیتہ نہیں اس دفعہ بد بودار نہیں تھا، اس کی انگلی کی بد بواس کی ناک میں آر ہی تھی ۔ تو اعتر اض کرنے والوں کا عام طور پر یہی معاملہ ہوتا ہے۔

## شیطان کےخلاف دومؤثر ہتھیار:

یہاں ایک نکتے کی بات سجھنے کی کوشش کریں کہ شیطان انسان کے ذہن میں برے وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ وسوسے اگر آپ اپنے ذہن سے نکال دیں تو پھر آپ بدگمانی سے نکال دیں تو پھر آپ بدگمانی سے نکی جا کیں گی۔ و Food for thoughb (سوچنے کیلئے مواد) دی دیتا ہے اور اس پر بندے سوچ بچار کر کے بالآخر بدگمانی کے مرتکب ہوجاتے ہیں۔ جب بھی شیطان ذہن میں کوئی وسوسہ ڈالے، آپ اس وسوسے کوسوچنے کی بجائے فوراً لا حول و لا قوق الا باللہ پڑھا کریں۔ کی کے بارے میں برے خیال ذہن میں آئیں، دیورانی، جھانی کے بارے میں ، ساس کے بارے میں، پڑوس کے بارے میں ، پڑوس کے بارے میں کی بارے میں، پڑوس کے بارے میں کے بارے میں ، پڑوس کے بارے میں کی کے بارے میں ، ساس کے بارے میں، پڑوس کے بارے میں کے بارے میں کے بارے میں کے بارے میں کرے حول

ولا قوق الا بالله اس خیال کونہ وچیں، نهاس کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں، اس کئے کہ شیطان بد گمانی کا مرتکب کروا کرآپ کو خیر نے محروم کردےگا۔

توشیطان تو ایما بد بخت ہے کہ بس وہ وسوسہ ذہن میں ڈالتا ہے، تو وسوسے کو مت سوچیں، اس خیال کومت آگے بڑھا کیں بلکہ جمارے پاس دوہتھیار ہیں ایک ہتھیار۔ لا حول و لا قوۃ الا باللہ اور دوسراہتھیار۔ اعوذ باللہ من الشیطن السر جیسم کچھ بھی پڑھ لیں ان دونوں سے ای وقت شیطان بھا گتا ہے، دور چلاجا تا ہے اور اللہ تعالی اس بندے کی شیطان کے وسوسے سے تفاظت فرما دیتے ہیں۔

## ابن عربي فعط كاشيطان سيمكالمه:

ابن عربی معطیلا فرماتے ہیں کہ میری ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگا: ابن عربی ابڑے عالم ہو، میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا: میرے ساتھ آج مناظرہ کرلو، میں نے کہا: میں ہرگز نہیں کروں گا۔ کہنے لگا: کیوں؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے لئے ایک ڈیڈادیا ہے جس کا نام ہے۔ لا حول و لا قوق الا باللہ میں بیڈنڈ ااستعال کر کے تجھے یہاں سے دور بھگا دوں گا۔ مجھے تجھ سے بحث میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اورواقعی اگروہ بحث میں پڑجاتے تو شیطان ان کے میں پڑے ایک کو ڈرکر شایدان کو کسی برے یوائٹ پرلے آتا۔

## امارازی هنشه اور شیطان کامباحثه:

کتے ہیں کہ امام رازی میں کہ کسی بزرگ سے بیعت تھے۔ انہوں نے وجود باری تعالی کے بارے میں سودلائل اکٹھے کیے۔ امام رازی میں ہو خوش تھے کہ میں نے وجود باری تعالی میں سودلائل بڑے ٹھوس اور مضبوط اکٹھے کر لیے ہیں۔ ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوگئ، شیطان نے کہا کہ رازی اللہ تعالی موجود نہیں ہے۔

انہوں نے کہا ہیں۔ ولیل دو! انہوں نے پہلی دلیل دی، شیطان نے توڑ دی، دوسری ولیل دی، شیطان نے توڑ دی، دوسری ولیل دی، شیطان نے پھرتوڑ دی، میسلسلہ چلتار ہاحتیٰ کہ جب ان کی سوکی سودلیلیں ٹوٹ گئیں۔ امام رازی چیکٹ اس وقت بہت پریشان ہوئے گران کا تعلق اپنے شخ کی ساتھ تھا، رابطہ سلامت تھا، کہتے ہیں کہ اس وقت ان کوآ تھوں کے سامنے شخ کی شکل نظر آئی اور شخ بڑے جلال میں تھا ور وہ کہدر ہے تھے کہ رازی! تم اس مردود کو کیا دلیلیں دینے میں لگے ہو؟ تم اس کو یہ کہو کہ میں بغیر دلیل کے اپنے رہ کی ذات کو مانتا ہوں۔ چنا نچہ جب امام رازی چیکٹ نے یہ کہا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کے وجود پرایمان رکھتا ہوں، اس کو شیطان نہ توڑ سکا۔ امام رازی چیکٹ کا ایمان محفوظ ہوگیا۔

## وساوس كاكياعلاج؟

چند صحابہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے ،اے اللہ کے پیارے حبیب میں آئے ،اے اللہ کے پیارے حبیب میں آئے ہارے ول میں بعض اوقات ایسے خیالات آجاتے ہیں کہ ہم پھائی پہ لٹک جاتے ،آگ میں پڑجاتے بیزیادہ بہتر تھا، بہ نسبت اس کے کہ ایسے خیال ہمارے فرہنوں میں آئیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیتمہارے ایمان کی علامت ہے، فرہنوں میں آئیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیتمہارے ایمان کی علامت ہے، جب بھی برا خیال آئے اور بندہ اس کو نا پہند کرے تو یہ علامت ہے کہ واقعی اللہ نے اس بندے کے ول میں ایمان کو بھر دیا ہے۔ یہ وسوسے تو آتے ہی رہیں گے، ان سے بریشان نہیں ہونا جا ہے۔

اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بڑی سڑک ہے، اس پر بس بھی چل رہی ہے، کار بھی چل رہی ہے، اس نکیل والا بھی کوئی جار ہا ہے، اب یو ختلف لوگ اس سڑ ک کے او پر جار ہے ہیں تو کار والا پر بیٹان تو نہیں ہوتا کہ جی گدھا گاڑی والا یہال پر کیوں چل رہا ہے؟ اس کو تو اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ بالکل اس طرح انسان کا ذہن شاہراہ کی مانند ہے، موٹروے کی مانند ہے،

اس موٹروے کے اوپر مختلف قتم کے خیالات آتے رہتے ہیں ، کبھی اچھے ، کبھی ہرے ،

کبھی نفس کی طرف سے ، کبھی شیطان کی طرف سے اور کبھی رحمان کی طرف سے
خیالات آتے ہیں ، لیکن مومن کو جا ہے کہ وہ خیر کے خیال اپنائے ، اس کے بار ب

میں سو سے اور جودوسر نے قتم کے وسوسے اور خیالات ہوں ، ان کوا پنے ذہن سے ہی

میں سو سے اور جودوسر نے قتم کے وسوسے اور خیالات ہوں ، ان کوا پنے ذہن سے ہی

مکال دے ، ان کی طرف دھیان ہی نہ دے ۔ ان کو وہ آپ کا کچھ بگاڑ ہی نہیں

دے ۔ جب آپ ان کے اوپر دھیان ہی نہیں دیں گی تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ ہی نہیں

سکے گا۔ چنا نجے نبی علیہ السلام نے دعا ما گی۔

اَلْحَمْدُلِلْهِ الَّذِیْ رَدَّ اَمْرَهُ اِلَی الْوَسُوسَةِ [تمام تعریفیں الله تعالیٰ کے لئے جس نے شیطان کے معاملے کو وسوے کی حد تک رکھا]

اب کوئی شیطان ہمارا ہاتھ بکڑ کرتو نہیں گناہ کرواسکتا۔ وسوسہ ہی ڈال سکتا ہے ناں۔اس وسوسے کو ماننا یا نہ ماننا ہیتو بندے کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے۔تو اگر بیہ بات سمجھآ جائے تو پھر بندوں کو دسوسوں کی بروانہیں ہوتی۔

# منفی وساوس کونظرا نداز کریں:

کی لوگوں کو دیکھا کہ وسوسوں کی وجہ ہے ہی پریشان ہوجاتے ہیں۔او جی! پتہ نہیں میراایمان ہے بھی یانہیں۔ بھی ! کیوں نہیں ہے آپ کا ایمان؟ جی میرے ذہن میں ایسے خیال آتے ہیں۔ بھی! خیال آتے ہے کوئی انسان ویبا تو نہیں بن جاتا۔ دیکھیں! رمضان المبارک کا مہینہ ہے،اگر آپ کے ذہن میں بار باریہ خیال آئے کہ فرخ میں شربت پڑا ہے، میں اٹھ کے پی لوں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جب تک آپ پیٹیں گی نہیں اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے یہ خیال ایک جب تک آس وسوسے برعمل نہ کیا جائے تو وسوسہ ہزار مرتبہ آپ کو آجائے۔ اسی طرح جب تک اس وسوسے برعمل نہ کیا جائے تو وسوسہ ہزار مرتبہ آپ کو آجائے۔ اسی طرح جب تک اس وسوسے برعمل نہ کیا جائے تو وسوسہ ہزار مرتبہ آپ کو آجائے۔ اسی طرح جب تک اس وسوسے برعمل نہ کیا جائے تو وسوسہ

ار ياد يكن المراجة الم

انسان کوکوئی نقصان نہیں دےسکتا۔

چلیں ایک اور مثال، ہرانسان کے جسم کے اندر نجاست کسی نہ کسی حد میں ہر وقت ہوتی ہے (پیشاب، پا خانہ) لیکن جب تک وہ انسان کے جسم سے خارج نہ ہو اس وقت تک اس کا وضوئہیں ٹو شا؟ تواب کوئی بندہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ جی میں کسے نماز پڑھوں؟ میر بے تو پیٹ میں پا خانہ ہے۔ تو بے وقو فوں والی بات ہے ناں۔ لہذا وساوس کے آجانے پر پریشان نہیں ہونا چا ہیے بلکہ ایسے وساوس کونظر انداز کر دینا چا ہے اور نیک خیالات کے بارے میں سوچنا چا ہے۔

# وسعتِ نظراور وسعتِ ظرف:

ہاں جوانسان وسیع النظر ہوجاتا ہے ہمیشہ اس کے اعتراضات دوسروں پر کم ہو جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا! جس کا ظرف بوا ہوتا ہے، جس کا دل بوا ہوتا ہے اس کو دوسروں پراعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ اور یہ کم ظرفی کی علامت ہوتی ہے کہ انسان دوسروں پراعتراض کرتا پھرتا ہے اور خود اپنا معاملہ اس سے زیادہ براہوتا ہے۔

تو ہمیں اللہ رب العزت کے بارے میں بھی نیک گمان رکھنا ہے اور مومنین کے بارے میں بھی نیک گمان رکھنا ہے اور مومنین کے بارے میں بھی نیک گمان رکھنا ہے ۔ کسی کی ایک بات کے اندراگر برائی کا پہلو نکاتا ہے تو آپ سوچیں کہ اگر کوئی اچھائی کا پہلو نکل سکتا ہے تو آپ اسی اچھائی کے پہلو کے بارے میں سوچیں اور اس کے ساتھ خیر کا گمان رکھیں ، حتیٰ کہ اگر ستر برائی کے بہلو نکلتے ہیں اور ایک خیر کا نکلتا ہے تو برائی کے ستر پہلوؤں کونظر انداز کر دیں اور ایک پہلو کو قبول کر لیس اور اس کے بارے میں نیک گمان رکھیں ۔ اس طرح سے انسان پھر برگمانی کے گناہ سے نیج جاتا ہے۔

#### المريد عزون عناف المنظم المنظم المنظمة المنظمة

# فساد کے جارم طے:

چنانچے بڑوں کی لڑائیوں میں جارمر طے آتے ہیں:

# يهلامرحله:بدهماني

پہلا step (قدم) بدگمانی ہوا۔ عام طور پر پہلے بدگمانی آتی ہے، شیطان بندے کے دل میں دوسرے کے بارے میں الٹے سید ھے خدشات اور وساوس ڈالتا ہے جن کا کثر حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن جب وہ دل میں پختہ ہوجاتے ہیں تو دل میں دوسرے کے بارے میں کینہ پیدا ہوتا ہے، یوں جھٹڑے کی بنیاد کھڑی ہوجاتی میں دوسرے کے بارے میں کینہ پیدا ہوتا ہے، یوں جھٹڑے کی بنیاد کھڑی ہوجاتی ہے۔

## د وسرامرحله: غيبت

دوسرے مرحلے میں جس کی بدگمانی دل میں پیدا ہوئی بندہ اس کی غیبت شروع کر دیتا ہے ، بدگمانی غیبت کی شکل اختیار کر لیتی ہے ۔ دل میں کسی کے بارے میں میں بدگمانی آئی اور اس کی غیبت کرنی شروع کر دی، اس کے بارے میں Coments (تجرے) دیے شروع کردیے ، اس کی برائیاں بیان کرنی شروع کردیے۔ اس کی برائیاں بیان کرنی شروع کردیے۔

# تيسرامرحله: لرّائي جُفَّرًا

اور تیسرا Step (قدم) ہوتا ہے آپس میں لڑائی جھگڑااور فساد ہوتا ہے۔ جب غیبتیں شروع ہوجاتی ہیں تو دوسرے کو پتہ چلتا ہے وہ دو کی چارسنا تا ہے۔ بس پھر ایک دوسرے پر گولہ باری شروع رہتی ہے۔ حتی کہ بھی براہ راست ہاتھا پائی کی بھی نوبت بھی آجاتی ہے۔

# چوتھامرحلہ: قطع حمی

جب چپتلش اس صدتک بڑھ گئی اب چوتھا قدم ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقکوختم کر لیتے ہیں ، بول چپل، آنا جانا بند ہو جاتا ہے ، اسے قطع رحمی کہتے ہیں یہ بھی بڑے گناہ کی بات ہے۔

توشیطان اورنفس بدگمانی سے سفر شروع کرواتے ہیں اور قطع رحی تک انسان کو پہنچا دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ قطع رحی ایسا گناہ ہے کہ شبِ قدر میں بھی قطع رحی کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ۔اللہ اکبر کبیرا۔ توسوچیے کہ یہ بدگمانی کہاں انسان کو لے کرگراتی ہے؟

﴿ وَيَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ ﴾ (البقرة: ٢٧) [اور كائية ہيں (رشتوں كو) جن كواللّه نے جوڑنے كاحكم وياہے ]

# پہلے قدم پر ہی رک جائیں!

اس لئے پہلے قدم پر ہی شیطان کوروک دیجئے اور دوسروں کے بارے میں نیک گمان رکھنے کی عادت بنا لیجئے ! ول کو بیسمجھا کیں کہ میرے اپنے ہی مسئلے کون سے تھوڑے ہیں کہ میں دوسروں کے بارے میں سوچتی پھروں ۔ میرا ہی بوجھ میرے سر پراتنا ہے کہ قیامت کے دن اس بوجھ کواٹھا پائی تو بڑی بات ہے ۔خواہ مخواہ دوسروں کے بارے میں کیوں میں کوئی رائے دوں ؟ ہوسکتا ہے اللہ ان کے گنا ہوں کو معاف کر دے اور ہوسکتا ہے دوسروں کے معاملے کو آپ ہمیشہ لائٹ لیا کریں ۔نفس کے بارے میں اپنے آپ کو ہمیشہ کئی کریں ۔نفس کے بارے میں اپنے آپ کو ہمیشہ کا نہیں کیا کریں ۔نفس کے بارے میں اپنے آپ کو ہمیشہ کا نہیں کیا کریں ۔

#### الرياع برواس عنوات المرياع الم

# (رنجش کی پانچ وجو ہات

جب آپس میں رخبشیں ہوتی ہیں تو ظاہر میں بھی اس کی کچھ نہ کچھ وجو ہات ہوتی ہیں ۔ توعمو ما پانچ وجو ہات کی وجہ ہے آپس میں رنجش ہوتی ہے ۔

میلی وجه: مل جل کرر بهنا

پہلی وجدل جل کرر ہنا جب بھ Combined Family System (مشتر کہ خائدانی سٹم ) میں انسان رہتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ پھر تجثیں ہوجاتی ہیں۔ کہیں ساس بہو کی لڑائی ،کہیں ننداور بھابھی کی لڑائی ،کہیں دیورانی جٹھانی کی لڑائی ، بس بوں مجھیں کہ شیطان کے لئے میصورتحال بڑی اچھی ہوتی ہے۔چھوٹی چھوٹی با توں پر بد کمانی پیدا کر کے آپس میں ایک دوسرے سے البھا دیتا ہے۔ تو مل جل کر ر ہیں ،مگر پچھالیا طریقہ ہو کہ ہرا یک کی اپنی پرائیویٹ لائف الگ رہے۔مثلاً: اللہ تعالیٰ نے وسعت وی ہے ، بچوں کی شادیاں کیس تو گھر بے شک قریب قریب بنائیں، گرسب کے اپنے اپنے ہوں تا کہ اپنے اپنے گھروں میں میاں بیوی اپنی چاہت کے مطابق وفت گز ارسکیں۔ یہ نہ ہو کہ ایک خاوند اپنی بیوی کے لئے کوئی کھانے کی چیز لائے اور دوسری اس کوایثو بنا کرساس کی نظر میں پیش کر دے۔ا تنا اوین ایک دوسرے کے قریب رہنا کہ دوسرے کے لئے پرشل لائف کو بھی او کھنا آسان ہویہ جھڑے کا سبب بنتا ہے۔تو شریعت نے حکم دیا کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے قریب رہومگراینی پرسنل لائف کوالگ رکھوتا کہ دوسروں کواعتراض کا موقع کم ملے۔

دوسری وجه: زیاده تو قعات

دوسری بات جس کی وجہ سے عام طور پر بروں کے جھکڑے ہوتے ہیں کہ ایک

دوسرے سے Over Expect (زیادہ تو قعات وابسۃ) کر لیتے ہیں، بعض اوقات زیادہ امیدلگا لیتے ہیں۔ مثلاً: لڑکی کی منگنی کی اور بہن نے اس طرح خوشی کا اظہار نہ کیا جیسے بندہ چاہتا تھا، حالا نکہ اس کے دل میں تو خوشی تھی، بس موقع پر اس نے کوئی وہ چار لفظ کہنے تھے وہ نہ کہہ پائی، بس اس پر بدگمان ہو گئے۔ او جی! میری بیٹی کی منگنی پر تو بہن کو کوئی خوشی ہی نہیں ہوئی۔ یہ تو اندر سے اس سے بڑی خفا ہے کہ اچھی جگہرشتہ کیوں ہوگیا؟ اب لومعمولی ہی بات تھی اور بات کا بتنگر بن گیا۔ تو یہ عادت اپنا اندر کوئی خوشی ہی نہیں دوسرے سے زیادہ امیدیں ہی نہ رکھا کریں۔ جب امیدلوٹتی ہے تو ڈالیس کہ آپ دوسرے کے بارے میں وشنی آتی ہے، بدگمانی آتی ہے، اور بندہ قطع تعلقی کر بیٹھتا ہے۔ امیدیں لگانے کی ایک ہی ذات ہے جس کا نام پروردگار ہے، ساری امیدیں مومن کی اللہ رب العزت کے ساتھ ہی ہونی چاہییں۔

# تيسري وجه: سوچ کا فرق

بروں کی لڑائی کی تیسری وجہ عام طور پرسوچ میں فرق ہوتا ہے۔ Way of thinking (سوچنے کے طریقہ کار) کا فرق ۔ ایک بندہ چیز کو ایک زاویے سے دیکھتا ہے دوسراسی چیز کو دوسرے کار) کا فرق ۔ ایک بندہ چیز کو ایک زاویے سے دیکھتا ہے دوسراسی چیز کو دوسرے زاویے سے دیکھتا ہے۔ مثال کے طور پرایک کے مہمان آئے ،اس کے ذہن میں بیھا کہ مہمان نوازی کرنی چیاہے ، اس نے مہمان نوازی کی نیت سے خوب پر تکلف کھانے بنائے ،اور دوسری نے اسے پر تکلف کھانے دیکھ کر کہا کہ بیتو بڑی ہی فضول خرچ ہے۔ توایک کی نیت مہمان نوازی کی تھی اور دوسری کے ذہن میں آیا کہ بیتو بڑی فضول خرچ ہے۔ توایک کی نیت مہمان نوازی کی تھی اور دوسری کے ذہن میں آیا کہ بیتو بڑی میں فضول خرچ ہے ، خاوند کا پیسے ہر باوکرتی ہے۔ اس سوچ کے فرق کی وجہ سے آپس میں میں میں میں کی وجہ سے۔

#### الرياد المراد ا

چونھی وجہ: رسم رواج

چوتھی وجہ بڑوں کی لڑائی کی رسم ورواج ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں سنت کے مطابق زندگی گزاروں ،اور رشتہ دار چاہتے ہیں کہ بیرسم بھی پوری ہو، بیرواج بھی پوراہو۔ چنا نچیرسم اور رواج کے پیچھا کیک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں چھڑ جاتی ہیں۔ تجرے ہوت گزاری کے لئے تیری میری تجرے ہوت گزاری کے لئے تیری میری باتیں کرنا ہے، یہ بھی فساد کی بنیاد ہے۔ بعض عورتیں فارغ ہوتی ہیں تو بیٹھ کر دوسری عورتوں کی باتیں چھٹر لیتی ہیں، فلال کی بات ایسی ہے، فلال کے حالات ایسے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا کہ وقت گزاری کے لئے تیری میری باتیں کرنا، فساد کی بنیاد ہوتی ہیں کرنا، فساد کی بنیاد ہوتی ہیں۔ کے ۔اگر اللہ نے وقت دیا ہے تو بھٹے کر لوگوں پر تھرہ کرنے، فساد کی بنیاد ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نے وقت دیا ہے تو بھٹے کر کوگوں پر تھرہ کرنے کے ،آپ نیک

# یا نچویں وجہ: بدمعاملگی

آپس میں جھگڑے کی پانچویں وجہ بدمعاملگی ، کہ ہمیں بعض دفعہ دوسرول کے ساتھ اچھا معاملہ کرنانہیں آتا ، اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہم لوگوں کوڈیل ٹھیک نہیں کرتے اور اچھی ڈیلنگ نہ ہونے کی وجہ سے پھر درمیان میں جھگڑے شروع ہوجاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دو بہنیں قریب قریب رہتی تھیں ، اب اس نے ضرورت پڑنے پر بہن کا دھا گہ استعمال کرلیا، نیت یہ تھی کہ خرید کرواپس کر دوں گی اور پھر خرید نا بھی بہن کا دھا گہ استعمال کرلیا، نیت یہ تھی کہ خرید کرواپس کر دوں گی اور پھر خرید نا بھی ہول گئی، اب جب بہن اپنی چیز واپس مانکے گی اور اس وقت جواب ملے گا کہ جی آپ کی چیز تو میں نے استعمال کرلی اور بتایا بھی نہیں تو پھر جھگڑ اتو خود بخو دشروع ہو جائے گا۔ تو بد معاملگی سے بچیں، یہ جو بری ڈیلنگ ہے اس سے بچیں ۔ لوگوں کے ساتھ اچھی ڈیلنگ کریں! اچھی ڈیلنگ کرنے والے لوگ دوسروں کی محبتوں کو سمیٹا

کرتے ہیں اور دوسروں کی بد گمانیوں سے ﴿ جاتے ہیں ۔شریعت نے انہیں کو اخلاق حمیدہ کا نام دیا ،حسن معاشرت کا نام دیا ۔ دعا کیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسنِ معاشرت عطافر مائے۔

## خاندانی عداوت ....الله کاعذاب:

یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بڑوں کی جورنجشیں ہوتی ہیں وہ پھر بڑی بن جایا کرتی ہیں ۔ وہ پہلے ہوتی ہیں ایک گھر کی رخبشیں پھر خاندان کی رخبشیں بن جایا کرتی ہیں بلکہ خاندانی عداوتیں بن جاتی ہیں ۔ اور بیرخاندانی عداوتیں اس دنیا میں اللّٰدرب العزت کاعذاب ہے۔ اس عذاب سے اللّٰدرب العزت سے پناہ مانکیں۔

# معافی ما نگنے میں عافیت ہے:

آپمحسوس کریں کہ کسی کا ول دکھا ،کسی کو پریشانی ہوئی یا میں کسی کی تو قعات کو پورانہیں کرسکی تو فوراً اس سے معافی ما نگ لیس ۔ بیرآ سان طریقہ ہوتا ہے معاملے کو سلجھانے کا۔ معافی ما نگنے میں پریشان نہ ہوں ، بیر بہت اچھی عادت ہے اور بڑے برے بوجھانیان کے سرے ٹل جاتے ہیں۔

ہمارے ایک قریبی مہربان تھے، ان کی عادت تھی جس کو ملتے تھے اس کو جدا ہونے سے پہلے کہتے تھے، جی! آپ کے میرے اوپر بڑے حقوق تھے میں ان کو پورا نہیں کرسکا، آپ جھے اللہ کے لئے معاف کر دیں۔ ایسی بات اللہ نے ان کو یہ مجھا دی تھی ہرایک کو یہی کہتے تھے۔ جی! آپ کے میرے اوپر بڑے حقوق تھے، میں پورا نہیں کرکا آپ جھے اللہ کے لئے معاف کر دیں۔ اتی لجاجت اور عاجزی کے ساتھ کہتے تھے کہ دوسرے بندے کوان پر بیار آجا تا تھا۔ تو بندے کوائی طرح دوسروں سے معافی مانگی جا ہے۔ ظاہر میں کوئی اگر غلطی نہیں بھی نظر آر ہی پھر بھی معافی مانگ لے۔

اس کا فائدہ ہی ہے کہ قصور معاف ہوجا کیں گے۔

## حضرت عمر الكامعا في ما نكنا:

ا یک مرتبه سید نابلالﷺ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بات چلی تو عمرﷺ نے کوئی سخت لفظ استعال کردیا۔ جب عمرﷺ نے شخت لفظ استعال کیا تو بلال ﷺ کا دل جیسے ایک دم بجھ جاتا ہے اس طرح سے ہو گیا اور وہ خاموش ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ جیے ہی وہ اٹھ کر گئے ،عمر ﷺ نے محسوں کر لیا کہ انہیں میری اس بات سے صدمہ پہنچا ہے۔ چنانچیعمر ہای وقت اٹھے، بلال ﷺ کوآ کر ملے، کہنے لگے: اے بھائی! میں نے ایک سخت لفظ استعال کرلیا۔ آپ مجھے اللہ کے لئے معاف کردیں۔انہوں نے کہا جی جی ۔ مگر عمرﷺ کوتسلی نہیں ہور ہی تھی اسلئے کہ وہ ذرا خاموش خاموش تھے، دل جو دکھا تھا۔تو جب عمرﷺ نے ویکھا کہ بلال کا دل خوش نہیں ہور ہاتو بات کرنے کے بعد بلال ﷺ كے سامنے زمين برليك كئے اور كہا: بھائى!ميرے سينے برايے قدم ركادو! میری غلطی کو اللہ کے لئے معاف کر دو! بلا ل ﷺ کی آنکھوں ہے آنسو آ گئے، امیرالمومنین! میں ایسی حرکت کیے کرسکتا ہوں؟ جو بڑے حضرات تھے اپنی زندگی کے معاملے کوایسے سمیٹا کرتے تھے۔ یا در تھیں! آج دوسروں کے بارے میں پچھالفاظ کہہ دینا آسان ہے لیکن اگر کل قیامت کے دن الله رب العزت نے ہمیں کھڑا کر ك يوجهايا، بتاؤ! تم نے فلال كوكمينه كيول كها تفا؟ تم نے فلال كو ذكيل كيول كها تفا؟ تم نے فلاں کو بے ایمان کیوں کہا تھا؟ سوچیں! ہم ان باتوں کواس دن کیسے ثابت کر سکیں گے؟ بیدوہ دن ہوگا جس میں انبیاء بھی گھبراتے ہوں گے۔اللہ اکبر کبیرا۔

## آج وقت ہے....

آج وفت ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں نیک گمان رکھیں ،لڑائی جھگڑے کو

ابتداء سے ہی ختم کردیں۔ زیادتی ہوجائے تو دوسرے سے معافی مانگ لیں اوراس
آپس کے لڑائی جھڑ ہے کو اللہ کاعذاب سجھتے ہوئے اللہ سے اس کی پناہ مانگیں اوراس
فساد سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ بیدل میں تمنا ہو کہ ہم اپنے گھروں
کو، اپنے خاندانوں کو اس فساد والے عذاب سے بچائیں گے اور محبت اور الفت کی
زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کو تاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول
بندے، بندیوں میں شامل فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين





# گھر بلوجھگڑ ہے

اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ الصَّطَفَىٰ اَمَّا بَعْدُ! فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادُ ﴾

سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ۞وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمْ

# گھر کے جھکڑ ہے:

آپس کے لڑائی جھٹڑوں میں جھٹڑے کی ایک نوعیت گھر بلوہ وتی ہے کہ گھر کے اندر جولوگ رہ رہے ہیں وہ آپس میں جھٹڑا کرلیں۔جیسے آپس میں بہن بھائی کا جھٹڑا یا والدین کے درمیان جھٹڑا۔اس کو سمجھنے کے لئے شرعی طور پر جو گھر کا سیٹ اپ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔

# انسانی جسم ضدین کا مجموعه:

اللہ رب العزت نے انسان کوایسے اعضا دیے جوایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اپنی صفات کے اعتبار سے بیداعضا ایک دوسرے کی ضد ہیں۔اسی گئے کہتے ہیں کہ انسان ضدین کا مجموعہ ہے۔ جیسے آنکھ دیکھ سکتی ہے باقی پوراجسم نہیں دیکھ سکتا، بیا یک دوسرے کی ضد ہوئے۔ زبان بول سکتی ہے باقی پوراجسم نہیں بول سکتا، تو ایک

دوسرے کی ضد ہوئے۔ کان من سکتے ہیں، باقی پوراجسم نہیں من سکتا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ انسانی جسم ایسے اعضا سے مل کر بنا ہے جواپنی صفات کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مخالف، ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

# روح اعضاء میں جوڑ بیدا کرتی ہے:

کیکن اللّٰدرب العزت نے اس جسم کے اندرا یک نعمت کوا تارا جس کوروح کہتے ہیں ۔لہذاروح کی موجودگی میں سب اعضاءایک بن کر کام کرتے ہیں ۔ان کا آپس میں جوڑ بھی ہوتا ہے ، ایک دوسرے کے ساتھ Co-ordination (ربط) ہوتا ہے۔ چنانچےایک آ دمی کے اگر سرمیں در دہونو آئکھوں میں سے آنسوآ کیں گے \_ آنکھ مجھی بیتونہیں کے گی کہ بیمیرا پراہلم نہیں بیتو سرکا پراہلم ہے۔ چونکہ سب ایک بنے ہوئے ہیں،الہذاایک کی خوشی سب کی خوشی ،ایک کاغم سب کاغم ۔اگر سر میں در د ہے تو آئکھوں سے آنسوآ ئیں گے، زبان سے آوازیں نکلیں گی، یاؤں چل کر ڈاکٹر کے یاس جائیں گے، آپ اس کی دوا پئیں گے، تو گویا روح کی موجود گی میں جسم کے اعضاءایک ہوتے ہیں ،ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کرزندگی گزارتے ہیں ۔کوئی وشمن اگر کسی کے سر پر ڈنڈ امار نا چاہے تو آپ دیکھیں گی کہ فور اُاس کے ہاتھ اٹھیں گے اوراس ڈنڈے کو پکڑنے کی کوشش کریں گے۔اپیا کیوں کررہے ہیں؟ وہ کوئی ہاتھوں پرتو ڈ نڈانہیں مارر ہا، وہ سر پر ڈ نڈا مار نا جا ہتا ہے گر چونکہ بیسب ایک ہیں لہذا سر کی تکلیف پورےجسم کی تکلیف ہوگی۔اس لئے ہاتھ اس کو بچانے کے لئے اٹھے اور یا وُں وہاں سے بھا گئے کیلئے حرکت میں آئے ،تو زندہ انسان کے سب اعضا میں ایک کوارڈ پنیشن ہوتی ہے۔

اب اگراس انسان کےجسم سے روح کو نکال دیا جائے ،تو آپ دیکھیں گی کہ

سباعضاء ایک دوسرے سے اجنبی بن جائیں گے۔جس انسان کی روح نکل گئ،
اس کی زبان کو بھی کوئی آ دمی اگر کاف دے، نہ آ نکھوں سے آ نسوآ ئیں گے، نہ اس
کے منہ سے تکلیف کی آ واز نکلے، گی نہ ہاتھ پاؤں ہلیں گے اور نہ ادھر سے بھا گئے کی
کوشش کریں گے، کیوں کہ جس چیز نے سب کوایک بنایا ہوا تھا وہ رخصت ہوگئی، اب
اعضاء سارے ایک دوسرے سے اجنبی ہو گئے۔ اگر کوئی انسان یوں سو چے کہ بندے
کی روح تو نکل گئی، ہم اس کے منہ کوسل کر دیتے ہیں اور اس کے ناک کے راست
سے اس کے اندر ہوا بھر دیتے ہیں، تو کیا ہوا بھر نے سے وہ انسان زندہ ہوجائے گا؟
ہرگر نہیں روح کا قائم مقام اور کوئی چیز نہیں بن سکتی۔

## گھر کاسیٹ اپ:

اب اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک گھر کو اپنے سامنے رکھے! ہر گھر
ایسے افراد کا مجموعہ ہے جو اپنی پوزیش ، اپ مقام کے اعتبار سے ایک دوسر ہے کے
خالف ہیں۔ مثلاً باپ ، باپ ہے ، اس کی پوزیش گھر میں کوئی دوسر انہیں لے سکتا۔
ماں ، ماں ہے ، اس کی پوزیش بیٹی نہیں لے سکتی ، اس کی پوزیش گھر میں کوئی دوسر انہیں لے سکتا۔ بھائی ، بھائی ہے ، اس کا مقام ماں نہیں لے سکتی ۔ بھائی ، بھائی ہے ، اس کا
اپنا ایک مقام ہے جو کوئی دوسر انہیں لے سکتا۔ تو ماں ، باپ ، بہن ، بھائی بیل کر ایک
گھر بن گیا ، گھر ہر ایک کی اپنی ایک الفا میں ایک الفادت ) ہے ۔ یوں کہ سکتے ہیں
کہ گھر ایسے افراد کا مجموعہ ہے جو ایک دوسر ہے کی ضد ہیں ، گر اللہ رب العزت نے
کہ گھر ایسے افراد کا مجموعہ ہے جو ایک دوسر ہے کی ضد ہیں ، گر اللہ رب العزت نے
بن کر کام کرتے ہیں ، جس طرح روح کی موجودگی میں جیا فراد اس طرح مل کر ایک اور نیک
بن کر کام کرتے ہیں ، جس طرح روح کی موجودگی میں جم کے اعضاء ایک بن کر کام
کرتے ہیں ۔ اس فعت کا نام ہے '' دین' ۔ لہذا جس گھر کے اندر دین ہوگا ، نام کا

نہیں، عمل میں ہوگا، تو آپ دیکھیں گی کہ گھر کے لوگوں کے درمیان الفتیں اور جبتیں ہوگی اور وہ ایک دوسرے کے قریب ہول گے۔ ایک فرد کی خوشی سارے گھر کی خوشی ہوگا۔ بیزندہ جم کی طرح گھرانہ ہے۔ اورا گر دی فوشی سارے گھر کاغم ہوگا۔ بیزندہ جم کی طرح گھرانہ ہے۔ اورا گر دین کو گھر سے نکال دیا جائے تو جس طرح روح کی عدم موجود گی میں اعضا ایک دوسرے سے اجنبی ہوجاتے ہیں، تو دین کی عدم موجود گی میں بیسارے افراد ایک دوسرے سے الگ ہوجاتے ہیں۔ جس طرح جسم میں ہوا بھر دی جائے تو جسم زندہ نہیں ہوسکتا اسی طرح اگر گھر میں (انسان کے بنے ہوئے) کوئی اصول لا گوکر دیئے جائیں، کوئی ازم لا گوکر دیا جائے تو اس سے گھر کے اندروہ محبتیں پیدائہیں ہوتیں۔

#### دلول كاجور:

اس دنیا میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کو جوڑنے کے لئے کوئی نہ کوئی نہ کوئی میں جیز بنائی ہے۔ مثلاً دوا بیٹوں کو جوڑنے کے لئے اللہ رب العزت نے سیمنٹ کو بنادیا۔ لیکن ککڑی کے دو کھڑوں کو جوڑنے کے لئے سیمنٹ کام نہیں آئے گا، وہاں آپ کیل استعال کریں گے چنا نچے لکڑی کے دو کھڑے یالکل کیہ جان ہوجا کیں گے۔ اگر کا غذکے دو کھڑے جوڑنے ہوں تو نہ سیمنٹ کام آئے گا، نہ کیل کام آئے گا، وہاں پر گلو Glue کام آئے گا، نہ کیل کام آئے گا، نہ کیل کام آئے گا، وہاں برسوئی دھا کہ کام آئے گا۔ وہاں مقتلف برگل کام آئے گا، نہ کلوکام آئے گا، وہاں پرسوئی دھا کہ کام آئے گا۔ وہا ہوتا ہوتا ہے جوڑنے نے کے لئے کوئی نہ کوئی اللہ نے تیسری چیز بنائی ہے۔ سوال بیدا ہوتا ہے کہ دوانسانوں کے دلوں کو جوڑنے کے لئے اللہ نے کیا چیز بنائی ؟ تو اس کا جواب کہ دوانسانوں کے دلوں کو جوڑنے کے لئے اللہ نے کیا چیز بنائی ؟ تو اس کا جواب 'دوین اسلام'' ہے۔ اگروہ دونوں لوگ شریعت پڑئل کرنے لگ جا کیں، نیکی تقو کی پر ماکس کرنے لگ جا کیں، نیکی تقو کی پر کام آئے گا۔ جو دعجت پیدا

فرما دے گا۔ اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴾

''جولوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے ہم ان کے دلوں کے اندر محبتیں بھردس گے''

تونیکی پرہونا، دین پرہونا، یہ آپس میں دلوں میں محبیتیں ہونے کا ذریعہ ہوتا ہے۔
اس لئے جومیاں بیوی دیندار ہوں تو ان کے درمیان مثالی محبیتیں ہوتی ہیں، جو مال
باپ سب کے سب دیندار ہوں ان کے درمیان آپس میں مثالی تعلق ہوتا ہے۔اس
لئے گھر کے اندر محبول کو پھیلانے کیلئے، خوشیوں بھری زندگی گزارنے کے لئے سب
افراد کو دین پر زندگی گزار نی چاہیے۔ بیٹی بھی ویندار، بیٹا بھی دیندار، ماں باپ بھی
دیندار، تو دین پر عمل کی برکت سے اللہ تعالی دلوں کے اندر محبیتیں بھر دے گا۔ کفر کے
ماحول میں ماں باپ اور اولاد کے درمیان وہ محبت ہر گزنہیں ہوتی جو دیندار گھر انوں
کے اندر ہوتی ہے۔

## گھریلوجھگڑوں کی نوعیت:

تاہم انسان، انسان ہے، غفلت کا شکار ہوجا تا ہے۔ہم ویکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اگر چہ ماں باپ اور اولا دکے درمیان بہت محبتیں ہوتی ہیں، لیکن کہیں کہ ہمیں جھڑ ہے جھی نظر آتے ہیں، اب ان جھڑ وں کی نوعیت دوسم کی ہوتی ہے: ایک بہن بھائی کے درمیان لڑائی جھڑا، اور دوسرا ماں باپ اور اولا دکے درمیان لڑائی جھگڑا۔

#### پہلارادیہ (بہن بھائیوں کے درمیان جھگڑے)

گھر کے جھگڑ دں کا ایک زاویہ بہن بھائیوں کے آپس میں جھگڑ دں کا ہے۔ عام طور برد یکھا گیا (چونکہ بھائی بہن ہوتے ہیں یا بھائی بھائی ہوتے ہیں ،ایک ماں باپ کی اولا دہوتی ہے ) تو نو جوانی کی عمر میں آپس میں ان کے درمیان ہنسی نداق ہوتا ہے اورزیادہ تریمی ہنمی مذاق ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ ہے کی بنیاد بن جاتا ہے۔ بھائیوں کی عام طور پر عادت ہوتی ہے کہ بہنوں کو تنگ کرتے ہیں ، مذاق کرتے ہیں، کسی کام پر ڈانٹ دیا،اس کے کام میں کوئی عیب نکال دیا، یا پھر کبھی اس کو دھکا دے دیا،اس کے بال تھینج دیئے،الٹاجواب دے دیایا بھری محفل میں اس کو نداق بنا دیا۔توعام طور پر بھائی، بہنوں کے ساتھ ایسا کرتے رہتے ہیں۔اب یہ جو کررہے ہوتے ہیں وہ نفرت سے نہیں کررہے ہوتے ،محبت سے کررہے ہوتے ہیں ،لیکن چونکہ بچے ہوتے ہیں ہیں ان کو یہ پتنہیں ہوتا کہ اس کو دوسرا کیسے محسوں کرے گا؟ اب اس کے جواب میں بہن ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتی ، وہ زبان چلاتی ہے وہ پھرآ گے سے کروی کیلی سناتی ہے تو یوں لڑائی جھکڑے کی بنیاد بن جاتی ہے، بلکہ کئی مرتبہ تو جمائی اگراین بہن کو مارنے لگتا ہے تو بہن آگے سے بددعا ئیں دینا شروع کر دیتی ہے۔ ویسے دیکھوتوایک دوسرے کے ساتھ بہت محبت، کیکن عمر کے کیے بن کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی بہت ہے۔اچھاتم نے مجھے چیز نہیں دی تھی، میں تمہیں کیوں دوں؟ اس نے ایسے کہا تھا تو میں ایسے کیوں نہ کہوں؟ بس اس قتم کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں،جن پرآپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھٹک پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو بنیادی وجو ہات اس کی:

#### المراجرول عنوات المراج المراج

- (۱) ایک دوسرے کے ساتھ بنمی نداق،
- (۲) ایک دوسرے کے ساتھ حسد یابد گمانی

ایک سوچتا ہے کہ ماں باپ اس کوتر جیج زیادہ دیتے ہیں، مجھے نہیں دیتے۔ بڑے بھائی کی بات تو سب مانتے ہیں، میری بات تو کوئی سنتا ہی نہیں ۔ اس قتم کے جو خیالات ہیں، وہ آپس میں بھائی بہنوں کی لڑائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔

#### بھائیوں، بہنوں میں دور شتے:

الله رب العزت چاہتے ہیں کہ ایک ماں باپ کی اولا وآپس میں الفتوں ، محبتوں کی زندگی گزار ہے۔ لہذا اگر دو بھائی ہیں تو ان کو بچھنا چاہیے کہ ہمارے درمیان ایک خون کارشتہ بھی ہے اور دومرا دین کارشتہ بھی ہے۔ خون کے دشتے سے مرا دیہ ہے کہ ماں باپ چاہیں گے کہ دونوں ہمارے بیٹے ہیں ، یہ آپس میں محبت پیار سے رہیں۔ اور دین کے د شخ سے مرا دیہ ہے کہ الله تعالی چاہتے ہیں دونوں میرے بندے ہیں آپس میں محبت پیار سے رہیں ۔ تو ان دونوں بھائیوں کو چاہیے کہ آپس میں اتی محبت بیدا کر لیس کہ لوگ ان بھائیوں کو بھائی بھی سمجھیں اور ایک دومرے کا دوست بھی سمجھیں ۔ جب الله رب العزت اس رشتے داری پہنوش ہوتے ہیں تو کیا ضرورت ہے محلے کے لوگوں کو دوست بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے سکول میں دوست بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے سکول میں دوست بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے سکول میں دوست بنائیں، کو گا کا کر دوسرے کو دوست بنائیں، کو گا کا کر کر ہیں۔ تو بھی مل کر کھیلیں ، کو گی کا م کرنا ہے تو بھی مل کر کریں۔

کئی گھرانوں میں ایبا دیکھا گیا کہ بھائیوں کے اندراتی محبت ہوتی ہے، اتی کوار ڈینیشن ہوتی ہے کہ وہ بھائی، کم نظر آتے ہیں، ہر ممایک دوست زیادہ نظر آتے ہیں، ہر ممایک دوسرے کا اکرام کرتے ہیں،

#### \_4.5 888887888864c4cu9.65

عزت واحترام کرتے ہیں۔اس سے گھر کے اندر محبتیں بڑھتی ہیں ،سکون بڑھتا ہے، پریشانیاں گھٹ جاتی ہیں۔

## بھائی ..... د نیاوآ خرت کے ساتھی:

اور تی بات یمی ہے کہ دنیا ہویا آخرت، بندے پر جب بھی مصیبت آئے تویاد تو بھائی ہی آئے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الثان میں سے، الله رب العزت نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کونبوت سے سرفراز فر مایا تو تھم دیا:

﴿ إِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعْي ٥﴾ (طه: ٢٣)

[جائے افرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہور ہاہے]

تو سیدنا مویٰ علیہ السلام سمجھے کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے مجھا کیلے کے لئے اٹھانا مشکل ہوگا ،اب اس بوجھ کواٹھانے کے وقت ان کواپنا بھائی یا دآیا۔ کیا دعا مانگی۔

﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ ٥ وَیَسِّرْ لِیْ اَمْرِیٰ٥ وَاحْلُلْ عُقْدَةً

مِّنْ لِّسَانِيْ ٥ وَ يَفْقَهُوْا قُوْلِيْ ٥ ﴾ (طه: ٢٥-٢٨)

[اے اللہ میراسینہ کھول دے اور میرا کام آسان کردے اور میری زبان کی کی گرہ کھول دے تا کہ وہ میری بات سمجھ لیس ]

پھرآ گے کہا:

﴿ وَاجْعَلْ لِنَى وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ هَارُوْنَ اَجِيْ ﴾ (اےاللہ!میرے بھائی ہارون کوآپ میراوز رینادیجے)

تودیکھے!اس بوجھکواٹھاتے ہوئے موی علیہ السلام کواپنا بھائی یادآیا۔ای طرح آخرت میں بھی ہوگا۔ چنانچ قرآن مجید میں ہے کہ جب ایک آدمی کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں تھوڑی ہوں گی، پریثان ہوگا، اسے کہا جائے گا کہتم اپنے متعلقین سے نیکیاں لے سکتے ہوتو لے لو، تو یہ سب سے پہلے س کی طرف رجوع کرے گا؟

الريار يول سانيات المساح المسا

قرآن مجیدنے کہا۔

﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَحِيْهِ ﴾ (عبس: ٣٣) بھائی کا نام سب سے پہلے آیا۔ تواللہ رب العزت نے بیا یک ایسارشتہ بنایا ہے کہ دنیا آخرت میں انسان اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔

## ېم خر مال وېم ثواب:

تو جب الله رب العزت چاہتے ہیں کہ دو بھائی محبتوں سے رہیں، تو ہم آپس میں محبت سے رہیں، زندگی بھی اچھی گزرے گی اور نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جا کیں گی، اس کو کہتے ہیں'' ہم خرماں وہم ثواب'' کجھوریں بھی کھاؤاور ثواب بھی لو! ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیناعظمت ہوا کرتی ہے۔ آپس میں ہنسی نداق ہو جا تا ہے، ایک سیریس بیٹھا ہے، دوسرا خواہ نخواہ نداق کر کے اس کو نگ کررہا ہے تو پھر آپس میں الجھ پڑتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ نداق اس حد تک کرنا چاہیے جو دوسرا برداشت کر سکے۔ جب دوسرے کا دل دیھے تو ایسا نداق اچھا نہیں بلکہ برا ہوا کرتا ہے۔ دوسرے کو چھیڑنا، اس کو کی غلطی پہ عار دلانا، اس کا ریکارڈ لگانا، اس سے پھر دوسرے بندے کا دل دکھتا ہے۔

ہمارے بزرگوں نے ایک اصول بتایا ، فر مایا : اگراپی عزت کرانا چاہتے ہوتو تم
دوسروں کی عزت کرو! بینہیں ہوسکتا کہ ایک تو نداق ہی اڑا تارہے اور دوسرااس کی
عزت کرتارہے ۔ تالی دو ہاتھوں سے بحق ہے ۔ چھوٹا، بڑے کے ساتھ اکرام کامعاملہ
کرے کہ وہ بڑا ہے ، بڑا چھوٹے کے ساتھ شفقت رکھے کہ میرا بھائی ہے ، مجھ سے
چھوٹا ہے ۔ جب ایک طرف سے شفقت ہوگی دوسری طرف سے عزت ہوگی تو آپس
میں افتیں ، مجبیٹس بڑھ جا کیں گی ۔ تو بھلائی اور خیرخوا ہی کارویہ اپنانے سے دلوں میں
احترام پیدا ہوتا ہے ۔

#### صلدرحي اورقطع رحمي

یہ جو آپس میں تعلق جوڑنا ہے اس کو شریعت نے ''صلدرجی'' کہا۔ صلہ رحمی کا مطلب میہ ہے کہ جن رشتے ناطوں کو شریعت نے کہا کہ ان کومضبوط رکھا جائے ،ان رشتوں کو آپس میں میں جول، لین دین، پیار محبت سے نبھا یا جائے ،اس کو''صلہ رحمی'' کہتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ بولنا چھوڑ دینا، ملنا جلنا چھوڑ دینا، اس کوقطع تعلقی اور قطع رحمی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوقطع رحمی ناپسند ہے اور صلہ رحمی پسند ہے۔

## صلەرخى اورقطع رحى دونوں كابدلەجلدملتا ہے:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ دو چیزوں کا بدلہ بہت جلدی مل جاتا ہے: توجہ سے سنیں اور نوجوان بچے اور بچیاں اس بات کو پلے باندھ لیس کہ دو چیزوں کا بدلہ انسان کو بہت جلدی ملتا ہے:

(۱) اگرآپس میں صلہ رحمی کرے تو اس کی برکتیں اس کی زندگی میں بہت جلدی ظاہر ہوتی ہیں

(۲) اگر کوئی بندہ قطع رحی کر ہے،مثلا کسی پر تکبر کا بول بول دیایا ظلم کیا تو اس کاعذاب انسان کو بہت جلدی آنکھوں ہے دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔

تو صلہ رخی کا ثواب جلدی ملتا ہے،ظلم کا عذاب جلدی ملتا ہے۔لہذا ہمیں چا ہے کہ ہم آپس میں صلہ رحمی کے ساتھ رہیں۔

#### صلدر کی کے تین انعامات:

ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی پر اللہ تعالیٰ بندے کو تین انعام عطا کرتے ہیں۔صلہ رحمی کے تین انعام

يہلا انعام .....الله تعالى بندے كى عمر كوطويل كر ديتے ہيں كمبي عمر عطاكرتے

ہیں۔

دوسراانعام .....الله رب العزت اس بندے کارزق کشادہ فر مادیتے ہیں ۔ کھلا رزق عطا فر ما دیتے ہیں ۔ صلہ رحمی کرنے والے کو بھی بھی رزق کی تنگی میں اللہ نہیں ڈالتے۔

اور تیسراا نعام ..... که صله رحی کرنے والے کواللہ تعالیٰ بری موت ہے محفوظ فرما دیتے ہیں۔

تو موت بھی کلمے پینصیب ہوگئی ، مال میں بھی برکت ہوگئی ،عمر میں بھی برکت ہو گئی تو بتا ہے کہ اس کے علاوہ بندہ اور کیا جا ہتا ہے؟ا کثر ہمارے جومسائل ہیں، یا صحت سے متعلق یا کاروبار سے متعلق یا دین سے متعلق ،تو نتیوں مسائل کاحل صلدرحی میں ہے۔ جب عمرطومل ہو گی تو اس کا مطلب یہ کہ صحت اچھی ہو گی۔ جب رز ق کشادہ ہوگا تو اس کا مطلب قرضوں، مرضوں سے جان چھوٹ جائے گی ، غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ لینے والے کی جگہ بندے کو دینے والا بنا کیں گے اور بری موت سے حفاظت سے مرادیہ ہے کہ اللّٰہ رب العزت بندے کو دین والی زندگی عطا فر مائیں گے تا کہاس کی زندگی بھی محمود اور پھراس کی موت بھی محمود ہو سکے ۔ان تین انعامات کوسا منے رکھیں! تو جی حیا ہتا ہے کہ بہن بھائی آپس میں مثالی محبت کی زندگی گزاریں ۔ گھر میں بچوں کو بیاحدیث پاک سنائیں! اور اس کے فا کدےان کو کھول کھول کربتا ئیں کہ دیکھو! تم آپس میں جھگڑتے ہو،ایک دوسرے كے ساتھ رو محتے ہو، بول حال بند كرديتے ہو، ماركٹائي كامعامله كرتے ہو، جبكه الله رب العزت جاہتے ہیں کہ محبت پیار سے رہو پھر دیکھو کتنے بڑے بڑے انعام ملیں گے۔

#### جنت میں داخلہ آسان:

ایک اور حدیث پاک میں ہے، طبرانی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام

#### الرياد مكرون سانوات المرياد مكرية المرياد الم

نے ارشا دفر مایا: جو بندہ چاہے کہ میرا حساب آ سان ہوا در میں جلدی ہے جنت میں داخل ہوجا وُں تو اس کو چاہیے کہ

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاغْفُ عَنْ مَّنْ ظَلَمَكَ وَاغْطِ مَنْ حَرَمَكَ

[جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھ پرظلم کرے اسے معاف کردے،
عطا کر جو تجھ سے روگ لے آ

جواس سے توڑے ہیاس سے جوڑے۔ یعنی جو بھائی بہن اس سے دور ہونا چاہ ہیاں کو منا لے ،کوئی موٹھ جائے ہیاں کو منا لے ،کوئی پریثان ہوتو ہیاں کو منا لے ،کوئی روٹھ جائے ہیاں کو منا لے ،کوئی پریثان ہوتو ہیاں کی پریثانی کوختم کرنے میں مدد کرے تاکہ دل ایک دوسرے کے ساتھ مزید نتھی ہوجا کیں فر مایا''جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ''! بینہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی اچھارہے گا تو ہم اچھے رہیں گے،اگر برا ہوگا تو ہم بھی برے بنیں گے، بیتو تجارت ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فر مایا: جو تجھ سے توڑے تواس سے جوڑ! یعنی جو تجھ سے دور ہونا چاہتو اس کواپنی محبت پیار سے قریب کرلے۔

دوسرافر مایا''جو تجھ پرظلم کرے تو اللہ کے لئے اس کومعاف کردے'۔لہذا بھائی بہنوں میں آپس میں کسی نے مذاق کر دیا، زیادتی کر دی، دوسرے کا دل دکھا دیا، گو ایسانہیں کرنا چاہیے تھا، مگر معاف کرنے والے کو چاہیے کہ جلدی معاف کردے تا کہ اللّٰہ کی رحمتوں سے اس کو حصہ نصیب ہو۔

اور تیسرا فرمایا''جو تجھے محروم کرے تو اس کوعطا کردے'' بہن بھائیوں میں سے بھی مسلہ ہوتا ہے ، یہ چیز لایا تھا اس نے مجھے نہیں دی تھی ، میں اس کو کیوں دوں؟ فلاں موقع پر اس سے کھلونا میں نے کھیلنے کے لئے ما نگا تھا، کمپیوٹر کا کہا تھا کہ میں استعال کرلوں ، اس نے مجھے نہیں کرنے دیا تھا۔ تو فرمایا: جو تجھے محروم کرے تو اس کو

عطا کردے۔ جو بندہ بیتین کام کرے گا اس کا حساب آسان ہو گا اور وہ جنت میں جلدی داخل ہو جائے گا۔ بید مین اسلام کتنا پیارا ہے! شریعت کے اندر کیا حسن ہے! کہ زندگی گز ارنے کےاتنے بہترین اصول بتا دیئے گئے۔

#### اینے فوائد.....

اب اگر پہلی حدیث اور دوسری حدیث کو ملا کر دیکھیں تو معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ صلہ حجی کرے گا، اللہ رب العزت دنیا میں اس کولمبی عمر دیں گے، دنیا میں اس کوفراخ رزق عطا کریں گے، دنیا میں اس کوایمان پرموت عطا کریں گے اور چوشی بات کہ قیامت کی رسوائی ہے بچا ئیں گے اور آسانی ہے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے ۔ تو یہ کیسا بیاراعمل ہے! کہ جس ایک عمل کے کرنے پر انسان سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو نو جوان بچے بچیوں کو یہ احادیث سنا کر اس کی اہمیت کو اجا گر کریں کہ جس بیں انہیں محبت بیار ہے رہنا ہے۔

## صلدحی کے فوائد ہرایک کے لیے:

آئ کاعنوان چونکہ گھر کے جھگڑوں کا ہے۔ لہذا اس میں میاں بیوی کا نام آر ہا ہے نہ پڑوی کا نہ کسی اور کا۔ صلہ رحی میں تو وہ تمام رشتہ دار شامل ہیں جوشر بعت نے قرار دیئے ہیں۔ تو فر مایا: صلہ رحی اللہ رب العزت کو آئی بسند ہے کہ گھر کے لوگ اگر گناہ گار بھی ہوں گے، اللہ ان کوصلہ رحمی کرنے کی وجہ سے مال اور اولا دکی کشرت عطا فر ما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرا۔ اس لئے آپ دیکھیں گی کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں! ظاہر میں نماز کا اہتمام نہیں، رسم ورواج کی زندگی لیکن مال بھی خوب ہوتا ہے، اولا دبھی کو جہ ہوتی ہے۔ وجہ کیا کہ آپس میں وہ محبت و پیار سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اس مل کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو مال میں بھی کشرت دے و بتا ہے، اولا د میں بھی کو جہ سے اللہ رب العزت ان کو مال میں بھی کشرت دے و بتا ہے، اولا د میں بھی

کثرت دے دیتا ہے۔ تو سوچیے! اگر گناہ گار بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ تعتیں دے دیتا ہے تو سوچیے کا اللہ تعالیٰ کے بھراللہ رہی کریں گے، پھراللہ رہ العزت کی کتنی برکتیں ان کونصیب ہوں گی۔

## دوسرازاویہ ماں باپ اوراولا دکے جھگڑ ہے

## والدین کی روک ٹوک نا گوارلگتی ہے:

دوسرا زاویہ ماں باپ اور اولا د کے درمیان جھٹڑوں کا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ، اولا دی تربیت چاہتے ہیں، ان کو روک ٹوک کرتے ہیں۔ نوجوان بچوں کوروک ٹوک بری تلق ہے۔ ماں نے کہہ دیا کہ بیٹی تم نے فلاں کے گھر نہیں جانا، اس کے روکنے میں کوئی حکمت ہوگی۔ اب بیٹی کو غصہ چڑھ گیا، امی تو پابندیاں ہی لگاتی رہتی ہے، باجی کو جانے دیتی ہے جھے کیوں نہیں جانے دیتی؟ ماں نے کہا کہ بیٹی تم دو پے کا خیال نہیں رکھتی ۔۔۔ کیا مصیبت ہے، امی گھر میں بھی آرام سے نہیں رہتے دیتی؟ قو بجائے اس کے کہ بیٹی بوں کہے کہ ہاں امی! یہ اچھی عادت ہے، مجھے اپنانی چاہیے، اس کو پابندیاں نظر آتی ہیں۔ جب نفس کے اندرانا نیت ہوتی ہے، مجھے اپنانی چاہیے، اس کو پابندیاں نظر آتی ہیں۔ جب نفس کے اندرانا نیت ہوتی ہے۔ جو اصلاح کی ہر بات بندے کو ہری گئی ہے، ع

''میں اسے مجھوں ہوں رشمن جو مجھے سمجھائے ہے''

جوسمجھائے وہی دشمن نظر آتا ہے۔فون اٹھایا، ماں نے کہد دیا: بیٹی جب میں بھی موجود ہوں، تیرے بھائی بھی موجود ہیں تو گھر میں دوسرے لوگ فون اٹھالیں گے، آپ کیوں اٹھاتی ہو؟ بس اس پر جھگڑا۔ ماں نے کہد دیا ( دسترخوان پر بیٹھے ہوئے )

کہ فلاں چیز کم ہے لے کر آؤ! ..... ہروقت مجھے ہی کام کہا جاتا ہے ، مجھے سکون سے امی کھانا بھی نہیں کھانے دیتی ۔ تو نو جوانوں کی تھیوری بھی عجیب ہوتی ہے۔

## روك الوك بيول كے ليے رحمت ہے:

ماں باپ بچوں کے محن ہوتے ہیں، وہ ان کو اچھی باتوں پر روک ٹوک کررہے ہوتے ہیں، مگریداس بات کو بچھ نہیں رہے ہوتے ۔ لہذاروک ٹوک سے دل کا نگ ہونا ہوا نہا ہی بری بات ہے! روک ٹوک کو اپنے لیے بہتر بچھنا چاہیے ۔ نو جوان بچے یہ سہجھیں کہ شکر ہے ہمارے قریب کوئی تو ایسا ہے جو ہمیں غلطی ہونے سے پہلے (اس سے بھلے اس کرنے کی ضرورت نہیں۔ زندگی کے نفع نقصان کے تجربے ہرکسی کو کرنے پڑیں تو مصیبتوں میں سے گزرنا پڑجائے، ذلتیں ونقصان کے تجربے ہرکسی کو کرنے پڑیں تو مصیبتوں میں سے گزرنا پڑجائے، ذلتیں اشانیں پڑجائیں، پریشانیاں سر پر کھڑی رہیں۔ اس لیے ہرا کیکونفع ونقصان کے تجربے کرنے کی ضرورت نہیں۔ ماں باپ نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہوتے۔ نزدگی کے جو تے۔ ماں باپ نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہوتے۔ ماں زندگی کے جو تجربے وہ کر کھی ہیں، اولا دکو چاہیے کہ ان سے فائدہ اٹھائے۔ ماں باپ کی بات کو سننا اچھی عادت ہے اور ان کی بات کو رمیان میں کا طرح وینا، انتہائی بری بات ہے۔

## بچول کی عجیب نفسیات:

نوجوان بچوں کو یہ بھی دیکھا کہ ہر بچے کا دل چاہتا ہے کہ مجھے ہر مشورے میں شامل کیا جائے ، کیونکہ ٹین ایجر ہوجاتے ہیں۔ وہ سجھتے ہیں کہ گھر کے مشورے میں ہماری بات ہی نہیں سنتے۔ مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں! یا چھوٹا کہتا ہے کہ جی بڑے بھائی سے تو پوچھ لیتے ہیں مجھ سے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں! یہ عمر ہی ایسی ہے کہ اس عمر میں بچہ چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے ، مانی جائے ۔ اب اگر مان لو تو بیجے کے اندر

#### 一点了一条条件条件。

احساسِ برتری آ جا تا ہے، وہ سمجھے گا کہ بس میری ہی بات مانی جاتی ہے، میں دوسروں سے سینئر ہوں۔اوراگر نہ مانی جائے تو اس میں احساس کمتری آ جا تا ہے، ڈیپریشن کا شکار ہوتا ہے۔تو دونوں باتیں عجیب ہیں۔

## تخل مزاجی کی ضرورت:

اب یہاں تخل مزاجی کام آتی ہے۔ ماں باپ عقل مندی کے ساتھ بچے کوؤیل کریں، نہاس میں احساس برتری پیدا ہونے دیں اور نہ اس میں احساس بمتری پیدا ہونے دیں اور نہ اس میں احساس بمتری پیدا ہونے دیں۔ چونکہ عمر الی ہے کہ فوراً غصہ آتا ہے اور نوجوان بچوں کو جب غصہ آتا ہے تو لگتا ہے کہ کوئی سیلاب آگیا ہے۔ اس وقت جدا ہونے کی باتیں کرتے ہیں، گھر سے نکل جانے کی بات کرتے ہیں، بس مرنے مارنے پرتل جاتے ہیں۔ ان کا غصہ ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہوتا۔

## بچول کی نشو ونمامیں بروں کا کر دار:

اب نوجوان بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو کس نے پال پوس کر ہڑا کیا؟
جواب ملے گا: ماں باپ نے ۔ بھی ماں باپ کے ساتھ ہڑے بہن بھائیوں کا بھی تو
حصہ ہے، انہوں نے بھی تو ماں باپ کا ساتھ دیا۔ چھوٹے ہوتے ہیں تو ہڑی بہن،
ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی ہے۔ جو قر ببی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ مورل سپورٹ دیتے ہیں۔ فالہ، پھو پھو، اور اس قتم کے جو بھی رہتے ہوتے ہیں، ان کی مورل سپورٹ ہوتی ہے۔ خود بخو دتو بل کر جوان نہیں ہوجاتے ، ان کے بڑے اور جوان ہیں موجاتے ، ان کے بڑے اور جوان ہوں میں حوال ہونے میں قریب کے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے۔ تو جب چھوٹے تھے اور ہر کام میں دوسروں کے جائے تھے اور ہر کام میں دوسروں کے جو بھی شریع ہوتا ہے۔ تو جب چھوٹے تھے اور ہر کام میں دوسروں کے جو بھی ہے۔ آخر کسی نے تو تمہارا خیال رکھا۔

تمہاری ماں راتوں کو جاگئ تھی ۔اس نے بحیین میں ولادت کے بعدسلیپ ایٹ

ان کس گراری، کہ سال دوسال تک بے عام طور پر راتوں کو جا گئے ہیں، روتے ہیں، ماں تھی ہوئی بھی ہوتو اس کو بے کی خاطر جا گنا پڑتا ہے۔ اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی تو ہم نے جیب عادت دیکھی، اللہ کے فضل سے پورا دن وہ سوتے ہیں اور جیب رات ماں باپ کے سونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ جا گئے ہیں۔ اور میس جب رات ماں باپ کے سونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ جا گئے ہیں۔ اور میس اپنے دوستوں کو اکثر یہی کہتا ہوں کہ بچوں کی برکت ہے کہ آپ کو بھی تہجد پڑھنی نصیب ہوجاتی ہے۔ تو ماں باپ نے بھی آخر جاگ کے زندگی کی راتیں گزاری۔ پہلے بچے کو سلایا، بعد میں ماں نے بیا۔ پہلے بچے کو سلایا، بعد میں ماں نے بیا۔ پہلے بچے کو سلایا، بعد میں ماں جا کر سوئی۔ کتنی اس کی قربانی تھی ! تو آخراس قربانی کا کوئی ریٹر ن ہونا جا ہے تھا۔ کیا اتنا بھی اس ماں کاحق نہیں کہ وہ نو جوان بچے کو کوئی بات سمجھائے تو ہونا جا ہے کوگوئی بات سمجھائے تو

سجھتے ہیں، لحاظ ہی نہیں کرتے۔ والدین کے بارے میں شریعت کا حکم:

آیئے دیکھئے! شریعت نے کیا کہا۔ قرآن عظیم الثان میں اللہ رب العزت ارشا دفر ماتے ہیں:

بیاس کی بات کوتسلی ہے من لے؟ آج کل کے نو جوان تو بس ماں کواللہ میاں کی گائے

﴿ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ﴾ [كرتم مال باپ كے ساتھ حسن سلوك كامعا ملدكرو] مال باپ دونول كے ساتھ اچھا سلوك كرو۔

گوکدایک سحابی نے نبی علیہ السلام سے بوچھا کہ میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ فرمایا: مال کے ساتھ۔ پھر بوچھا، کس کے ساتھ؟ فرمایا، مال کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ بوچھا، کس کے ساتھ؟ فرمایا، مال کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ بوچھا، تو فرمایا: ہاں باپ کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کرو۔ تو اس حدیث پاک سے بیہ مطلب ٹکلا کہ

باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے گر ماں کا اس سے بھی زیادہ خیال رکھنا ہے۔
اس لئے کہ مال نے تکلیف زیادہ اٹھائی ہوتی ہے۔ ایک سال تو اس نے پیٹ میں
اٹھایا ہوتا ہے۔ بھراس کے بعد دوسال اس نے گود میں اٹھایا ہوتا ہے۔ ہروقت بچ
ہی میں مصروف ہوتی ہے، چوہیں گھنٹے کی خادمہ کوئی ڈیوٹی تھوڑی ہوتی ہے! کہ آٹھ
گھنٹے میں بچے کو اٹینڈ کروں گی اور پھر ڈیوٹی ختم نہیں ۔ ماں باپ کے تو چوہیں گھنٹے
اس کے لئے وقف ہوتے ہیں، بلکہ پہلے وتتوں میں جب آج کل کے ڈائپر نہیں
ہوتے تھے اور بچرات کوسر دی کے موسم میں سوئے ہوئے اپنے بستر پر پیشاب کر
دیتے تھے اور بچرات کوسر دی کے موسم میں سوئے ہوئے اپنے بستر پر پیشاب کر
بستر پرخود لیٹ جاتی تھی ۔ اللّٰدا کبر کبیرا۔

#### ایک مال کا مجامِدہ:

ہمارے قریبی رشتہ داروں میں ایک لڑی نے نیت کر لی کہ اللہ نے جھے بیٹا دیا ہے میں اس کو ہمیشہ باوضودوو ھیلاؤں گی۔ اللہ اکبر کیرا۔ ہم نے جواس کو دیکھا اتنا مجاہدہ اجران رہ گئے۔ اس لئے کہ مدر فیڈ نگ خود کرتی ہے اور اس نے کہا کہ میں نے نیت کی ہوئی ہے کہ باوضو پلاؤں گی۔ اب ہر وقت تو وضو نہیں رہتا ، چلو دن میں تو گزارا ہوجا تا۔ سردی کی سخت شنڈی را توں میں بچے کو دودھ پلایا اور پلا کے وہ بیچاری لیٹی تو پانچ منٹ اس کی آنکھ لگی کہ بچہ پھررونے لگا۔ اب گرم بستر میں کے وہ بیچاری لیٹی تو پانچ منٹ اس کی آنکھ لگی کہ بچہ پھررونے لگا۔ اب گرم بستر میں دیتی اور ابھی آ دھا گھنٹہ بچ نہیں سویا تھا کہ پھررونا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان کہ بچک کو فیڈ بیٹر وضوک کے جانا پڑا۔ ایک ایک رات میں دہ بیٹی پندرہ پندرہ پندرہ و فعہ جاکروضوکر کے پھروضوکے لئے جانا پڑا۔ ایک ایک رات میں دہ بیٹی پندرہ پندرہ و فعہ جاکروضوکر کے آئی۔ سوچیں ! وہ بیٹی رات کو کیا سوتی ہوگی ؟ اسی طرح سفر میں بیچے کے لیے وضوکا آئی۔ سوچیں ! وہ بیٹی رات کو کیا سوتی ہوگی ؟ اسی طرح سفر میں بیچے کے لیے وضوکا قائم رکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ کس کس جنن سے اس نے اپنے اس بیٹے کودودھ پلایا !

#### ار المرياد ال

یمی سوچ سوچ کر مجھے جیرت ہوتی ہے اور دل کہتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت نے جو ماں کا بیمقام بتایا، بیاس ماں کاحق بنتا ہے۔

#### مال كامقام:

ای گئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت شب قدر میں ہوئے ہوئے گناہ گاروں کی مغفرت فرمادیتے ہیں لیکن جو ماں باپ کا نافر مان ہوتا ہے، شب قدر میں بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمایا کرتے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہنے گئے: اے اللہ کے نبی! مجھ سے بڑا گناہ سرز دہوگیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا: جاؤ! اپنی ماں سے دعا کروالو۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی میری ماں تو فوت ہو چی ۔ پوچھا، تبہاری خالہ ہے؟ جی و دندہ ہے، فرمایا: جاؤ خالہ سے دعا کروالو، اللہ تمہارے بڑے گناہ کو بخش دے گا۔ سوچے! جب کبیرا گناہوں کو اللہ تعالی ماں کا کیا مقام ہو گا؟ اس لئے جو شخص اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کی زندگی میں برکتیں عطافر ماتے ہیں۔

#### ادلے کابدلہ:

حدیث پاک کامفہوم۔ سنیں اور دل کے کا نوں سے سنیں! جوشخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، اس کی آنے والی اولا دکل اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گی۔ یہ ہے'' اولے کا بدلۂ'۔'' جیسی کرنی و یسی بھرنی''۔ جونو جوان لڑکے لڑکیاں، آج اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے کل جب ان کی شادیاں ہوں گی اور وہ خود ماں باپ بنیں گے، اللہ ان کو بھی فرما نبر دار اولا دعطا فرما کیں گے۔ کیا مزے کی بات ہے! تو اس لئے نوجوان بیج بچیوں کو چا ہے کہ فرما کیں گے۔ کیا مزے کی بات ہے! تو اس لئے نوجوان بیج بچیوں کو چا ہے کہ

#### ا کریار جوروں ہے بات کا بھی ہے جو چھا کا بھی ہے جا جھی ہے جا

خدمت کرکے ماں باپ کوراضی کریں تا کہ ان کی اولا دان کوراضی کرے اور اس کے ذریعے سے اللّدرب العزت بھی ان سے راضی ہوجا کیں۔

#### ماں باپ فوت ہوجا ئیں تو .....

اس کئے شریعت نے کہا کہ ہاں باپ اگرفوت ہوجا ئیں تو بندے کوچا ہے کہ جو ماں باپ کے تعلق والے تھے ، انسان ان کے ساتھ حسنِ سلوک کا معاملہ کرے۔ مثلاً ایک بندہ کہتا ہے: میں اپنی ماں کی خدمت نہ کرسکا، فوت ہوگئی، تو بھٹی اب آپ اپنی فالد کو کے مندہ کرسکا، فوت ہوگئی، تو بھٹی اب آپ اپنی فالد کو کی خدمت کرو۔ جی خالہ بھی کوئی نہیں تو بھٹی ماں جن سے تعلق رکھتی تھی جن کو وہ اپنے قر بی بھتی تھی ، اگر ان کا اکرام کرو گے تو تمہیں اپنی والدہ کا اکرام کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔

## والدين كي خدمت كاصله:

یہ مسیبتوں سے بھی بچاتا ہے۔ پہان ان کو دنیا کی مسیبتوں سے بھی بچاتا ہے۔ چنانچے بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے تین بندے سفر پر نکلے، بارش ہوگی تو اس سے نیچئے کیلئے وہ غار کے اندر چلے گئے۔ بارش کی وجہ سے ایک بڑی چان گری اور غار کے منہ کے او پر آگئی۔ اتنی وزنی تھی کہ تینوں نے مل کرزورلگایا، گر وہ باتی ہی نہتی ہوں نے مل کرزورلگایا، گر وہ باتی ہی نہتی ہے ، عاجز آگئے، تو اب ان کوموت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگ گئی، کہ غار کا منہ بند ہے، ہم بھو کے بیاسے ایڑیاں رگڑ کر پہیں مرجا کیں گے۔ اس وقت انہوں کے سوچا کہ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی اپنے عمل پیش کرو! جن عملوں کو قبول کر کے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات وے دے ۔ چنانچے انہوں نے اپنے اللہ میں گئے۔ پیش کے ۔ اس مصیبت سے نجات وے دے ۔ چنانچے انہوں نے اپنے اپنے عمل کئے۔

تعسای ، مہوای علی تھا۔ یں نے بی بہائے سے اس توزنا پرا مادہ ترلیا، جب میں زنا کرنے گا تو اس وقت اس نے مجھے کہا کہتم اللہ کی مہر کو کیوں توڑتے ہو؟ جو چیز شریعت میں تمہارے لئے حرام ہے، تم اس کا ارتکاب کیوں کرتے ہو؟ اس کی بات میرے دل پر ایسی بیٹھ گئ کہ موقع کے باوجود میں نے اس کو بھیج دیا اور اس گناہ کا

ارتكاب نہيں كيا۔ اس عمل كو الله قبول كرلے! چنانچەاس عمل كى وجەسے الله رب

العزت نے ایک تہائی اور غار کا منہ کھول دیا۔

پھرتیسرے نے اپناعمل پیش کیا کہ میں نے بکریاں پالیں، میراایک پارٹنر تھا،
پھرتیسرے کے بعدوہ چلا گیا، میں اس کے مال کوائی طرح بڑھا تار ہا، کئی سالوں کے
بعد جب وہ آیا اور اس نے مانگا تو میں نے اس کا پورا مال اسے دے دیا۔ وہ جیران ہو
گیا اور سارا مال لے کر چلا گیا۔ اے اللہ! میں نے آپ کے لئے بیٹل کیا، اگریہ آپ
کو پہند ہے تو ہمیں نجات دیجئے! تو وہ چٹان منہ سے ہٹ گئی اور اللہ رب العزت نے
تیوں کواس مصیبت سے نجات عطا کر دی۔

اييخ فرائض كاخيال ركيس:

اب یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ مال باپ کے ساتھ حسنِ سلوک بھی ، ان

#### الريابي والمان المريابي والمان المان ا

ائمال میں سے ایک ہے کہ جن اعمال کا واسط دیا جائے ،اس عمل کی برکت سے اللہ بندے کو دنیا کی مصیبتوں ہے بھی بچا دیتے ہیں۔ اس لئے نوجوان بچوں کو چا ہے کہ وہ بھی اپنا مان کی دعا کیں لیں اور ماں باپ کو بھی چا ہے کہ وہ کہ وہ اولا دکے ساتھ پلنگ اور چار پائی والا معاملہ نہ کریں کہ ادھر سے اٹھا کرادھر رکھ دی، ذراسی بات پر ڈانٹ پلا دی۔ وہ بھی ان کو انسان سمجھیں ،ان کی بات کو سنیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ زبردتی اپنی رائے بچوں پر ٹھونے کی بجائے ، ان بچوں کو سمجھانا چا ہے ، نفع ونقصان بتانا چا ہے ، تا کہ بچا پنی خوثی کے ساتھ ایک کام کو کرر ہے ہوں۔ تو ماں باپ کو بھی اس کا خیال کرنا چا ہے۔

اوراولا دکوبھی خیال کرنا چاہیے۔اگر بالفرض ماں باپ خیال نہیں کر پاتے تو کیا پھر بھی نو جوانوں کو خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ شریعت کہتی ہے کہ ماں باپ نے اگر خیال نہ بھی رکھا تہمیں اجر تب ملے گا جب تم اس کے باوجودان کی خدمت کروگے۔ چیرت کی بات ہے کہ شریعت کہتی ہے: ماں باپ اگر کا فریس اور مشرک ہیں۔

﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾

تم اس دنیا میں ان کے ساتھ پھر بھی اچھائی کامعاملہ کرو] تو کا فراور مشرک ماں باپ کے ساتھ اگراچھائی کا تھم ہے تو جوا بیان والے ماں باپ ہیں، جنہوں نے بچے کوچھوٹی عمر میں کلمے کی نعمت دے دی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کوکتنا پیارا ہوگا؟

لہذااگر بہن بھائی آپس میں محبت و بیار سے رہیں۔اولاد، ماں باپ کے ساتھ محبت و بیار سے رہیں۔اولاد، ماں باپ کے ساتھ محبت و بیار سے رہے، ان کی خدمت کرے، تو گھر پھر ایک جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس گھر میں عز تیں بھی دیتے ہیں،صحت دیتے ہیں،رزق میں برکتیں اولا دمیں برکتیں،موت بھی آتی ہے توایمان پراور آخرت میں بھی حساب آسان اور

#### المريار بطون المريار المريار بطون المريار المر

جنت میں جانا آسان ۔ تواس عمل پرد کیھئے! اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں؟

## الله کی رضا، والدین کی رضامیں ہے:

یہ بکی بات ہے کہ اللہ کی رضا والدین کی رضامیں ہے۔ جب تک والدین راضی نہ ہوں گے۔ ہمارے قریب کے ایک نہ ہوں گے۔ ہمارے قریب کے ایک دیہات میں ایک واقعہ پیش آیا جو سنا کریہ عاجز اپنی بات کو کمل کرتا ہے۔ امید ہے کہ نوجوان بیجے اور بیجیاں اس بات کودل کے کانوں سے سنیں گے۔

دیہاتی علاقے میں بوڑھے ماں باپ تھے،اللہ نے بڑھاپے میں ان کواولا دعطا کردی۔ بچے کوانہوں نے پڑھایا، بچہ ذبین تھا، حتی کہ وہ بچہ پڑھ کھے کرانجینئر بن گیا۔ اب جب وہ انجینئر بنا تو شہر کے اندراس کو بڑی اچھی نوکری مل گئ، کوٹھی مل گئ، کارمل گئ۔اس نے ماں باپ کو کہا: جی آئیں! میرے ساتھ شہر میں رہیں۔ وہ بیٹے کے پاس شہر میں آگے۔ ماں باپ چونکہ دیبات میں رہنے کے عادی تھے، رشتے داریاں و ہیں تھیں اور آزاد فضاتھی اور وہ اس ماحول میں ایڈ جسٹ ہو چکے تھے۔ وہ بچھ دن تو شہر میں رہنے کہا کہ بیٹے ایم سے بار باری خوثی تی میں بار بارگاؤں جانا پڑتا تھا۔ تو ماں باپ نے کہا کہ بیٹے! ہم سے بار باریس موتے، ہمیں آپ و ہیں دیبات میں رہنے دو۔ آپ نے آگر رہنا ہو آپ شہر میں رہانہ ہم سے ملتے رہنا۔

چنانچاس طرح بیٹے نے شہر میں رہنا شروع کر دیا۔ پچھ عرصے کے بعداس نے سوچا کہ بھی اب ہر طرح سے میں سیٹ تو ہو ہی چکا ہوں تو مجھے شادی کروالینی چا ہے۔ شہر کے ایک بڑے معزز گھرانے کی ایک خوبصورت اور خوب سیرت لڑکی کا پیتا چاہے۔ شہر کے ایک بڑے معزز گھرانے کی ایک خوبصورت اور خوب سیرت لڑکی کا پیتا چاہا، اس نے ان کی طرف نکاح کا پیتا م بھیجا۔ ماں باپ سے پوچھا، ماں باپ نے کہا کہ بیٹے! زندگی آپ نے گزار نی ہے جہاں آپ خوش ہوں گے ہم بھی و ہیں خوش ہوں گے ہم بھی و ہیں خوش ہوں گے ہم بھی و ہیں خوش ہوں گے۔ اس کی شادی بھی ہوگئے۔

#### الريابي المراج ا

اب شادی کے بعد بیا پی بیوی کو گھر لے کر آیا، تو بیوی پچھ عرصہ تواس کے ماں باپ کو ملنے دیہات میں جاتی رہی۔ پھر جب بچوں کے سلط شروع ہوجاتے ہیں تو آنا جا نا بھی مشکل ہوجا تا ہے۔ ماں باپ اس پنچ کو کہتے کہ آپ ہمارے پاس ہفتے میں ایک دفعہ آکر مل جایا کرو۔ بیا لیک دفعہ ملنے چلا جا تا۔ اب بندہ ہے، کئی دفعہ پلائنگ کرتا ہے کہ میں دو گھنٹے میں آجاؤں گا اور دو گھنٹے کی جگہ چھ گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو جب اس طرح ذرا دریہ ہوئی شروع ہوئی تو بیوی کو بھی برالگا، وہ پھر بولنا شروع ہوگئی۔ جب اس طرح ذرا دریہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوئی تو جوان شریف النفس تھا۔ اپنی بیوی کو جسے عورتوں کی ایک لینگو تئے ہوتی ہے۔ اب بیٹو جوان شریف النفس تھا۔ اپنی بیوی کو بیٹھا تا، وہ بھی امیر گھر انے کی تھی، اور آگے سے بات کو بڑھا دیتی تھی، خواہ مخواہ کا بیوی جو تھی دہ ماں باپ کے پاس جانے سے الرجک ہوگئی۔ جب بیہ جانے گلتا تو وہ بیوی جو تھی دہ ماں باپ کے پاس جانے سے الرجک ہوگئی۔ جب بیہ جانے گلتا تو وہ ہنگا مہ کردیتی ۔ بیہ پریشان کہ دہاں نہ جاؤں تو ماں باپ ناراض، اور اگر جاؤں تو بیاں جو بیان چھڑاؤں؟

اسے میں اس کوسعودی عرب سے ایک جاب آفر آگی۔ بہت معقول پہنچ تھا۔
اس نے ماں باپ کو جا کر بتایا کہ مجھے تو سعودی عرب میں نوکری مل رہی ہے۔ ماں
باپ بڑے خوش ہوئے، بیٹے! ہمارااللہ حافظ ہے تم اس دیس میں جاؤ گے، اللہ کا گھر
دیکھو گے، بیٹے! ہمارے لئے بہی خوشی کافی ہے۔ ماں باپ نے اجازت دے دی۔
یہ بیوی بچوں کو لے کر مکہ مکر مہ آگیا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون تو زیادہ ہوتے نہیں
سے ۔ بس جج اور عمرے پر جولوگ آتے تھا نہی کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی تھی۔ یا
کوئی چیز ایک دوسرے کو پیچادی جاتی تھی۔ چنا نچہ بینو جوان شروع میں ان کے لئے
خرچہ بھی بھی جی جی ار ہما اور بھی بھی صحت خوشی کے پیغام بھی بھی جی جا رہا، لیکن تیرہ سال ہے دہیں
پررہا اور اینے والدین کی طرف واپس نہ آسکا۔ نیک تھا، ہر سال جج کرتا تھا۔ ایک

## المريا يجزون عنها على المريازي المريازي

مرتبہ حج کے دوسرے تیسرے دن پیمطاف میں کھڑا تھا، بیت اللہ کے سامنے زارو قطار رور ہاتھا۔ کسی اللہ والے نے دیکھا، یو چھا نوجوان! کیا ہوا، کہتا ہے کہ مجھے تیرہ سال ہو گئے ہیں، ہر دفعہ میں حج کرتا ہوں لیکن حج کے دونین دن کے بعد میں خواب و کھتا ہوں کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے'' تیراحج قبول نہیں'' اور میں پریشان ہوں کہ پہتہ نہیں کون سی مجھے ایس غلطی ہوتی ہے کہ میرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں؟ وہ الله والے تھے، بندے کی نبض پہچانتے تھے، انہوں نے دو حیار باتوں میں گیس کرلیا، کہ اس نے تیرہ سال سے ماں باپ کوشکل ہی نہیں دکھائی ،ان کے پاس گیا ہی نہیں تو صاف ظاہر ہے کہ بوڑ ھے ماں باپ اس پرخفا ہوں گے۔ انہوں نے بات سمجھائی کہ بیٹے! جاؤ! ماں باپ زندہ ہیںان کی خیرخبرلو، پھرواپس آنا۔خیریہ آیااوراس نے آکر فوراً اپن ٹکٹ بک کروالی۔ بیوی نے کچھ آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی ،مگریہ نو جوان بھی سیریس تھا اس نے اس کوبھی شیر کی آئکھیں دکھا ئیں ۔ جب بیوی نے دیکھا کہ یہ بہت سیرلیں نظرا آتا ہے تو چیکے سے ڈر کے مارے بھیگی بلی بن کر بدیڑگئی۔ خیراس نے تیاری کی اور واپس اینے ملک آیا، اب جب اینے گاؤں کے قریب پہنچا تو اس نو جوان کو بیجھی پہتنہیں تھا کہ میرے ماں باپ اس وقت زندہ بھی ہیں یا نہیں؟ اب بیسوچ رہاہے کہ پیتنہیں میرے ماں باپ کس حال میں ہیں؟ تیرہ سال گئے ہوئے ہو گئے تھے۔اس کوایک نو دس سال کالڑ کا ملا۔اس نے اس سے یو چھا کہ وہ فلاں بڑے میاں کا کیا حال ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ بڑے میاں تو چھے مہینے ہوئے فوت ہو گئے ،البتہ وہ بوڑھی عورت ابھی زندہ ہے، گھر میں ہے اور بڑی بیار ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ان کا ایک بیٹا ہے جوسعو دی عرب گیا ہوا ہے، پیتے نہیں وہ کیسا نامعقول بیٹا ہے جواپنے ماں باپ کی خبر ہی نہیں لیتا۔ بچہ بات کر کے چلا گیالیکن اس نو جوان کے دل کی تار کو چھیٹر گیا۔اب اس کو احساس ہوا ، او ہو! والد دنیا سے چلے گئے ،

میں نے آخری وقت میں ان کی شکل ہی نہیں دیکھی۔اب توا می مجھ سے ناراض ہوگی اورا می تو میرا چېره ہی نہیں دیکھے گی ، امی تو مجھے گھر سے ہی نکال دے گی ، میر بے ساتھ بات ہی نہیں کرے گی ۔اب بیسوچ رہاہے کہ میں امی کو کیسے مناؤں گا؟ مغموم دل سے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ بالآخر جب اس نے گھر کے درواز ہے پر پہنچ کر دیکھا،تو دروازہ کھلا ہوا تھا،کواڑیلے ہوئے تھے۔اس نے آہتہ سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ صحن میں جاریا ئی کے اوپر اس کی بوڑھی بیار والدہ لیٹی ہوئی ہیں۔ ہڈیوں کا ڈھانچے تھی، وہ چاریائی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔اس کو خیال آیا کہ کہیں امی سونہ رہی ہو، تو میں پہلے آ ہتہ آ ہتہ چلتے ہوئے قریب جا تا ہوں۔ چونکہ اس کی والدہ کی آنکھوں پرموتیا آچکا تھا، جب وہ دیے پاؤں بالکل قریب پہنچا تو حیران ہوا کہاس کی والدہ کے اس وقت ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور وہ پچھالفاظ کہہرہی تھی، گویااللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی۔اس نے جب قریب ہوکر سنا تو ماں بیالفاظ کہدر ہی تھی ، یا اللہ! میرا خاوند دنیا سے چلا گیا ، میرا ایک ہی بیٹا ہے جومیرامحرم ہے ، الله! اسے بخیریت واپس پہنچا دینا، تا کہ اگر میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتار نے والا کوئی تو میرامحرم موجود ہو۔ ماں بیدعا ئیں ما نگ رہی ہے اور بیٹا سمجھتا ہے کہ ماں مجھے دیکھنا بھی گوارانہیں کرے گی ۔اس نے جب ماں کے بیرالفاظ سے اس نے فور أ کہا،امی! میں آگیا ہوں،تو ماں چونک اٹھی،آ واز سنتے ہی بولی: میرے بیٹے! آگئے، جی ای ! میں آ گیا ہوں ۔ ماں کہنے گئی: بیٹے! ذرا قریب ہوجانا، میں تمہاری شکل تو دیکھے نہیں سکتی ، مجھے اپنا بوسہ ہی لینے دو ، مجھے اینے جسم کی خوشبوسو تگھنے دو ، پیر ماں کی محبت ہوتی ہے۔ خیریہ بیٹا دو چاردن وہاں رہا، اللہ کی شان کہ ماں بیارتھی، چند دنوں میں فوت ہوگئی۔اس نے اپنی والدہ کو دفنا یا کفنا یا اوراس ذمہ داری سے فارغ ہوکر، پچھ عرصے کے بعد بدوا پس مکہ مکرمہ آ گیا۔

#### المرياع بين المرياع المرياع بين المرياع ال

کہتے ہیں، اگلے سال جب جج کا موقع آیا، اس نے جج کے دوسرے دن پھر خواب دیکھا، جس شخص کود بھتا تھا اس نے دیکھا کہ وہی ہے اور اس کو کہدر ہا ہے: اللہ نے تیرے اس جج کو بھی قبول کر لیا اور تیرے پچھلے تیرہ ججوں کو بھی قبول کر لیا۔ جب ماں باپ کیسا تھ حسنِ سلوک سے اللہ رب العزت بندے کے عملوں کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ رحمتوں کا معاملہ کرتے ہیں تو نو جو انوں کو چاہیے کہ گھروں میں نہ آپس میں الجھیں، نہ ماں باپ کی بے قدری کریں۔ ماں باپ شفقتوں والا معاملہ کریں، اولا دخدمت کا معاملہ کرے۔ سب محبت پیار کے ساتھ رہیں لڑائی جھڑے کے بین سے بچیں۔ بیفساد ہے اور۔

﴿ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادُ ﴾

الله تعالی فساد کو پیند نہیں فرماتے ۔الله تعالیٰ ہمیں نیک بن کر اور ایک بن کرزندگی گزارنے کی تو فیق عطافرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين





Ľ

# سسرال کے جھگڑ ہے

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَىٰ وَسَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدْ! فَاعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ٥ ﴿ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادُ ﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

#### آج کاعنوان:

#### پیچیده عنوان:

یہ اتنا پیچیدہ عنوان ہے کہ رس کی ڈور کا سرا پکڑنا بھی مشکل نظر آتا ہے۔

سے نکاتا ہے کہ سرال میں ایک کھینچا تانی کا ماحول ہوتا ہے۔ ساس سے پوچھوتو وہ اپنی مگر نتیجہ یہ کا تا ہے کہ سرال میں ایک کھینچا تانی کا ماحول ہوتا ہے۔ ساس سے پوچھوتو وہ اپنی جگہ تجی ، بہو سے پوچھوتو وہ اپنی جگہ تجی ، بہتی ہی میں ہوتی ہیں ۔ تو آخر کوئی نہ کوئی تو بات ہوتی ہے کہ سب ہوتی ہیں ۔ تو آخر کوئی نہ کوئی تو بات ہوتی ہے کہ سب ہوتی ہیں ۔ تو آخر کوئی نہ کوئی تو بات ہوتی ہے کہ سی ہوتی ہے ایک دوسر سے کی غیبتیں ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک دوسر سے کی غیبتیں ہو رہی ہوتی ہے۔ گھر پرسکون ہونے کی بجائے ، دنگا اور فساد کا ماحول نظر آتا ہے۔

## سسرال....لركى كااصلى گهر:

ہرلڑ کی کو ذہن میں یہ بات سوچنی جا ہے کہ میرااصلی گھرسسرال ہے۔ بیٹی ہمیشہ یرائے گھر کی امانت ہوتی ہے، ماں باپ گواہے یا لتے ہیں لیکن بالآ خراہے دوسرے كا گھر جاكر بسانا ہوتا ہے۔اس لئے بچی كے ذہن ميں شروع سے بيہ بات ڈالنی ہوتی ہے کہ اپنا گھونسلہ اپنا ..... کیا ہویا ایکا۔ جب بچی شروع سے ہی گھر بسانے کی نیت لے کر جائے گی تو وہ گھر میں موجود جو پہلی خواتین ہیں ، ان کے ساتھ احیماتعلق بناکر رکھے گی اورمحبت پیار کے ساتھ رہے گی ۔گھر میں پہلے سے موجو دخوا تین کو چا ہئے کہ وہ اس نی آنے والی بچی کوایئے گھر کا ایک فر دسمجھیں۔اتی قربانی کر کے آئی ، ماں باپ کو حچوڑا، بہن بھائی کو حچوڑا، میکے میں جہا ں رہتی تھی وہاں اپنی سہیلیو ں کو چھوڑا،سب کچھ چھوڑ چھاڑ کراگر اس نے قربانی کی اوراپنے خاوند کی خاطریہاں آ گئ تو اس قربانی کی بھی تو آخر کوئی Value (قدر) ہوتی ہے۔اگر سب لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں تو ان جھگڑوں کوختم کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر جب کسی بچے کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہتا ہے اور بچی کوایک آباد گھرکے اندر آنا پڑتا ہے، یہ اس کی ضرورت بھی ہے،لیکن یہاں آ کر ا س کو

ایڈجسٹمنٹ کا مسکلہ ہوتا ہے.

## جھگڑوں کی بنیادی وجوہات**ک**

اب ہمیں پہلے بیسو چنا ہے کہ یہ جھگڑوں کی بنیادی وجو ہات کیا ہوتی ہیں تا کہ ان وجو ہات کوختم کیا جا سکے۔

## ساس کی طرف سے جھگڑوں کے اسباب:

توسب سے پہلے ساس کی طرف سے جھگڑوں کے اسباب۔

### (۱) بدگمانی:

ساس کی طرف سے جھگڑوں کے اسباب میں سے پہلاسب ''برگمانی'' ہوتا ہے کہ بیآ نے کہ ساس کے دل میں ایک fear of unknown (انجانا خوف) ہوتا ہے کہ بیآ نے والی لڑکی ، کہیں میر ہے بیٹے کے دل پر قبضہ نہ کر لے اور اس کو لے کر کہیں دور نہ چلی جائے ، لہذا جب وہ دیکھتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ایسے حربے استعال کرنا شروع کرتی ہے کہ میاں بیوی کی محبت زیادہ کی نہ ہو۔ چنا نچہ وہ اپنے کواس کی بیوی کے بارے میں شکایتیں لگانا شروع کردیتی ہے، تا کہ اس بڑھتی محبت کو کم کر سکے۔ ذہن میں اس کے بیڈر ہوتا ہے کہ اگر اس لڑکی نے میر برطقی محبت کو کم کر سکے۔ ذہن میں اس کے بیڈر ہوتا ہے کہ اگر اس لڑکی نے میر برطقی محبت کو کم کر سکے۔ ذہن میں اس کے بیڈر ہوتا ہے کہ اگر اس لڑکی نے میر برطقی محبت کو کم کر سکے۔ ذہن میں اس کے بیڈر ہوتا ہے کہ اگر اس لڑکی ہے میں برٹی مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دے بیٹے کے دل پر قبضہ کر لیا تو بیہ مجھے دود دھ میں برٹی مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دے گی ۔ لہذا محاذ آرائی شروع ہوجاتی ہے۔

## (۲) حکمرانی:

دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہو کے آنے سے پہلے ساس اپنے گھر میں All in all (سب کچھ) ہوتی ہے اس کا حکم چلتا ہے وہ گھر کی مالک ہے، بڑی ہے۔ جب بہوآتی

#### الرياد بخود ال سرال كريور عنوات المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة

ہے تو ساس اپنی اس حکومت کے اندر کسی کی دخل اندازی برداشت نہیں کرتی ، لہذا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آنے والی لڑکی میری باندی بن کر رہے۔ خاوند کی بجائے میرے اشاروں پر چلے ، جو میں چا ہوں اس گھر میں وہی ہو۔ بعض گھروں میں ہم نے میرے اشاروں پر چلے ، جو میں چا ہوں اس گھر میں وہی ہو۔ بعض گھروں میں ہم نے میں سنا کہ ساس کی حکومت اتن مضبوط ہوتی ہے کہ اگر بہوکوکوئی چیز کھانی اور پینی ہے تو فرج کا دروازہ کھو لئے سے پہلے ساس سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اب اگر آنے والی کسی بچی کو اس طرح محکوم بنادیا جائے کہ فرج میں کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اس کا اختیار نہیں تو پھر جھگڑ رہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟

اب بیوی اپنے خاوند کے لئے تو ہر قربانی برداشت کر لیتی ہے،لیکن بے جا دوسر سے بندے کااس کی Personal life ( ذاتی زندگی ) کے اندرا تنا دخل انداز ہونا اس کوبھی برالگتا ہے۔ چٹانچہ بیرآ پس میں جھگڑے کی دوسری دجہ بن جاتی ہے۔

## (٣) بيني كى كمائى يراستحقاق:

تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں میتجھتی ہے کہ بیٹا جو کمائی کر رہاہے وہ ساری کی ساری میری ہے، بہو میتجھتی ہے، میر ہمیاں کی کمائی ہے،اس میں میرابھی حق ہے۔ چنانچہ بیآپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا پیدا ہونے کی تیسری وجہ ہوتی ہے۔

#### (۴) بداعتادی:

پھر چوتھی وجہ ساس کے دل میں بید ڈراورخطرہ بھی رہتا ہے کہ بیہ بہو ہمارے گھر کی چیزیں اور پسیےاپنے میکے نہ بھیجے،اپی بہن کو،اپی سہیلیوں کو نہ بھیجے۔ چنانچہاس پر بھی وہ شک کی نظر سے اس کودیکھتی ہے اور کئی دفعہ اس پر تلخی بھی ہوجاتی ہے۔

## (۵) ساس کی تکنخ مزاجی:

آپس کی رنجش کی بنیادی وجہ ساس کی تلخ مزاجی اور بڑھایہ ہوتا ہے۔ وہ اپنی

## المرياجينون المرياجين المرياجين المرياجين المرياجين المرياجين المرياجين المرياجين المرياجين المريال ال

جوانی کی زندگی گزار چکی ہوتی ہے اور بھول جاتی ہے کہ آنے والی پکی ، نوجوان ہے ،
اس نے اپنے میاں کے ساتھ ابتدائی طور پرزیادہ وقت گزار نا ہوتا ہے ۔ تو شادی کے دنوں میں جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں تو مال مسجھتی ہے کہ مجھے تو Ignore (نظر انداز) ہی کیا جار ہا ہے ، حالانکہ اس میں نظر انداز کرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ۔

چنانچیکی مرتبہ ساس اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ تم پہلے رات کومیر ہے پاس آ کر بیٹھا کر وا اور پھر رات کو دیر سے اسے اپنے کمرے میں سونے کے لئے جانے دیت ہے، اور صبح بھی بہت جلدی اپنی بہوکو ناشتہ بنانے کے نام پر اس کے کمرے سے بلالیتی ہے۔ یہ جومیاں بیوی کی زندگی میں وخل اندازی ہورہی ہوتی ہے یہ بھی آپس کی ٹینشن کا سبب بن جاتی ہے۔

یہ دہ وجو ہات ہیں جوعا م طور پرساس کی طرف سے ہوتی ہیں۔

## نندوں کی طرف سے جھگڑے کے اسباب<u>:</u>

بعض اوقات نندوں کی طرف سے بھی اس لڑائی جھگڑے کے اسباب ہوتے ہیں۔اس کی بنیا دی وجہ سے ہوتی ہے کہ بھا بھی کے آنے سے پہلے نندیں اپنے گھر کے اندر بیٹیاں ہوتی ہیں ، بے پر واہی کی زندگی گزارتی ہیں ، کو کی اونچ نچ کر بھی لیس تو ماں ہے ، باپ ہے اور بھائی ہے ، سب اس کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں۔اس کی کو تاہیوں سے درگزر کرتے ہیں اور اس کے عیبوں پرسب کے سب پر دہ ڈالتے ہیں۔ اب جب گھر میں ایک جیتا جا گتا انسان اور آ جا تا ہے تو نندیں ہے محسوں کرتی ہیں کہ ہماری ہر بات کررہی ہیں ؟ کس کا فون ہماری ہر بات کونوٹ کیا جارہا ہے ، ہم کس سے فون پر بات کررہی ہیں ؟ کس کا فون ہمیں آرہا ہے ؟ ہم کس وقت کیے کیڑے بہن رہی ہیں ؟ کہاں جارہی ہیں ؟ انہیں یو ہمیں آرہا ہے ؟ ہم کس وقت کیے کیڑے بہن رہی ہیں ؟ کہاں جارہی ہیں ؟ انہیں یو

س محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اوپرا یک نگران آنکھآ گئی ہے۔ ایک ویڈیو کیمرہ ہمارے اوپرفکس ہو چکا ہے لہذا وہ اپنی آزادی کے اندراس کوایک پابندی ہمجھتی ہیں۔ چنانچہوہ کوشش کرتی ہیں کہ کسی نہ کسی حیلے بہانے سے اپنی بھا بھی کوا ہے دباؤ میں رکھیں ، تاکہ یہ بھا بھی ہماری کوئی بات و کیھے بھی سہی تو اپنی زبان کو بندر کھے۔ یہ باہر ہماری کوتا ہیوں کو کہیں بتانہ دے۔ لہذا نند، تین کام کرتی ہے۔

....ساس کو بھڑ کا تی ہے،

..... بھائی کو بیوی کےخلاف اکساتی ہے،

....اوراین بھائی کود باتی ہے۔

لہذاوہ ایک وفت میں تین کا م کررہی ہوتی ہے۔اورمیاں بیوی کے درمیان غلط فہیاں پیدا کرنے کے لئے Catalyst (عمل انگیز) کا کام کرتی ہے۔ایسی بات کر دیت ہے کہ خاوندخواہ مخواہ بیوی سے ناراض ہوتا ہے۔الی بات کردیت ہے کہاس آنے والی لڑکی کو بھری محفل کے اندر شرمندہ ہونا پڑتا ہے ۔اس کی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کردیتی ہے، تو گویا ماں بیٹی کا بہ تعاون اس بہو کے خلاف ایک محاذین جاتا ہے۔اور بہوکو یوں نظر آتا ہے کہ اب میری نجات اس گھرسے باہر جانے میں ہے۔ چنانچہوہ اینے خاوند سے کہنا شروع کردیتی ہے کہ یا تو مجھے الگ گھر لے کر دویا پھر مجھے میکے چھوڑ کرآؤ! اب خاوند درمیان میں سینڈوچ بن جاتا ہے۔ایک طرف ماں اور بہن اور دوسری طرف بیوی۔ جب بیوی کی طرف دیکھتا ہے کہ بیمحبت کرنے والی ہے، نیک نمازی ہے،خوبصورت بھی ہے،گھر بسانا بھی جا ہتی ہے، میں اس کے یاس آتا ہوں تو مجھے محبتیں بھی دیتی ہے، تو خاوند کا جی جا ہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو جتنا خوش رکھسکتا ہوں اسے خوش رکھوں ،گر دوسری طرف اس کی ماں اور بہن ٹل کراس کی ہوی کی طرف ہے عجیب وغریب رپورٹیس دیتی ہیں ۔ نہ اس کو یکا نا آتا ہے، نہ گھر کی ال كريلو بقراد واسة نبات المجينة المجينة المجينة المجينة المجينة المجينة المجينة المجينة المجانة المجانة المجا

صفائی کرنی آتی ہے، پتہ نہیں ماں باپ نے کیے اس کو پال کر بڑا کیا، کہاں سے بیہ گنوار اٹھ کر آگئی ؟ نہ اسے اِس بات کا پتہ نہ اُس بات کا پتہ ۔تو یہ ایک عجیب سی Situation (صورتحال) گھرکے اندر پیدا ہوجاتی ہے۔

## بہوی طرف سے جھگڑے کے اسباب:

اب بہو کی طرف سے جھگڑے کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ عام طور پر جس نو جوان لڑکی کی شادی ہوتی ہے، دیکھایہ گیا ہے کہوہ ناتجر بہکاراور بھولی بھالی سی لڑکی ہوتی ہے، اس کو از دواجی زندگی کے لڑائی جھکڑوں کا ذراییۃ نہیں ہوتا۔وہ ماں کی محبوں میں پلی،باپ کی شفقتیں سیٹی، بھائی کی محبتیں یا ئیں،ان محبوں کے ماحول سے نکل کرایک نے گھر کے اندر آتی ہے تو تو قعات یہی رکھتی ہے کہ جو مال محبتیں دیت تھی وہی ساس دے گی ، جوابومحبت دیتے تھے وہ مجھے سسر دیں گے۔اور خاوند کے بارے میں تصور رکھتی ہے کہ بیتو ہے ہی میری زندگی کا ساتھی ۔ تو اس کی تو قعات زیادہ ہوتی ہیں ۔ گراس کو وہاں آ کر جوصور تحال نظر آتی ہے وہ کئی مرتبہ تو قعات کے مطابق ہوتی ہے اور کئی مرتبہ تو تعات کے خلاف ہوتی ہے ۔ لہذا یہ ناتجر بہ کار اور بھولی بھالی لڑی نے گھر میں آ کر بہت ساری غلطیاں کرتی ہے۔ کھانے یکانے میں اتنی مہارت نہیں ہوتی ،مہمان نوازیوں کا اتنا پہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے گھر میں پڑھنے لگی رہتی ہے،اینے کاموں میں گلی رہتی ہے،گھرکے کاموں ٹیںا تنا تعاون نہیں کیا ہوتا، چنانچیہ یہاں آ کراس کے لئے صورت حال سخت ہوجاتی ہے۔ اور پھر عمر بھی چھوٹی ہوتی ہے، اس کو اتنا پیہ نہیں ہوتا کہ میں نے یہاں آ کر کس طرح اینے آپ کو چ بچا کر رکھنا ہے؟ یہ بھی نہیں مجھتی کہ خاموثی کے کتنے فائدے ہوتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی بات کردیتی ہے، پھراس کے ایک ایک لفظ کو پکڑلیا جاتا ہے اور ایک لفظ کو پکڑ کراس کے اوپر پوری

#### المريخ بمكرون سناوات المنظم ال

واستان بناوی جاتی ہے۔ پھراس بہو کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ میری شادی ہوئی ، نکاح ہوا ، میں بیٹی کی حیثیت سے اس گھر میں آئی ہوں ، میں اس گھر میں لونڈی بن کرتونہیں آئی ، میں کہیں بھا گ کرتونہیں آئی ،تو وہ تو قع کرتی ہے کہ اس گھر میں مجھے ایک Respect (عزت) ملنی حاسبے ۔اور خاوند کے بارے میں اس کے ذ ہن میں بھی ہوتا ہے کہ خاوند تو بس ایسا ہو کہ میری ہر بات پر آمین کہنے والا ہو۔اس کے دل کے اندر بیخواہش ہوتی ہے کہ ادھرمیری زبان سے بات نکلے اور خاونداس پر Yes (ہاں ) کر دے ۔اوربعض اوقات اس بہو کے ذہن میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے یا سہیلیوں نے اس کو غلط گائیڈ کیا ہوتا ہے کہ اگرتم سسرال جاکر ایک دفعہ دب گئی، تو ساری عمرتمہیں دیا کر ہی رکھیں گے۔لہذاوہ بھی اپنے حقوق کی جنگ لڑنا شروع کر دیتی ہے اور چھوٹی جھوٹی باتوں کا اپنے میکے میں آ کر تذکرہ کرتی ہے۔ بھی بہن کے ساتھ، بھی ماں کے ساتھ ۔اب ادھر بہن اور ماں اس کومشور ہے دیتی ہیں اور وہ پھر سسرال میں ریموٹ کنٹرول کھلونے کی طرح کھیل کھیل رہی ہوتی ہے۔ یہ سب ناپندیدہ Situation (صورتحال) ہے۔

### اسباب کانچوڑ .....خو دغرضی کی جنگ:

یوں لگتا ہے کہ ان تمام وجو ہات کوسا مے رکھیں تولب لباب یہی نظر آتا ہے کہ ہر انسان ، گھر کا ہر فرد ، اپنی خود غرضی کی جنگ لڑر ہا ہے۔ ساس کواپنے مفادات جا ہمیں ، ندکواپنے چا ہمیں اور اس وجہ سے اب گھر کے اندرلڑ ائی کی ایک فضا بن جاتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ حسنِ اخلاق سے رہنے کی تعلیم دینے میں کمی رہ جاتی ہے۔ اب یہ ذمہ داری تو سسر کی بھی ہوتی ہے کہ وہ گھر کا بڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنی کو بھی سمجھتا ہے۔ لہٰذا اس آنے والی لڑکی کو وہاں ایڈ جسٹ بیوی کو بھی سمجھتا ہے۔ لہٰذا اس آنے والی لڑکی کو وہاں ایڈ جسٹ

ہونے میں اس کومورل سپورٹ دے۔ اس کو back up (سہارا) دے، تا کہ وہ بگی محسوں کرے کہ میر ہے سرکے او پر کوئی سامیہ ہے، وہ اپنے آپ کو ہوا میں لگتا محسوں نہ کرے کہ معلوم نہیں کس وقت ساس مجھا پنے گھر واپس ہی بھیج دے، اب کی مرتبہ سرصا حب اپنی بیوی کے سامنے بات نہیں کر سکتے اور کئی مرتبہ اپنے برنس میں انتے مصروف ہوتے ہیں کہ وقت ہی نہیں ہوتا۔ جب مرد کے پاس وقت نہ ہوا ور عور تیں گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ کو آپریٹ نہ کریں تو گھر کے اندر لڑائیاں نہیں ہول گی تو اور کیا ہوگا ؟ ہمیں چا ہئے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنے گی تو اور کیا ہوگا ؟ کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنے کی تعلیم کو عام کریں۔

حضرت محمد ملی آیتی نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ نماز اور روزے کی وجہ سے جنت میں زیادہ جنت میں نہادہ جنت میں زیادہ جنت میں نہادہ جنت میں نہادہ جنت میں نہادہ جائیں گے ۔تو ایک دوسرے کے ساتھ ایثار ،رحم ،محبت ان اقدار کو گھر کے اندر بوقی ہے۔

## (اسباب كاسدباب

تو آیئے!ان تمام اسباب کے علاج کیا ہیں؟ان تمام اسباب کے حل کیا ہیں؟ اس پرتھوڑی تی بات کرتے ہیں ۔جھگڑ ہے تبھی ختم ہو سکتے ہیں جب ہر بندہ اپنی پچھ مخصوص ذمہ داریوں کوذمہ داری سے ادا کرنے کی کوشش کرے۔

## ساس کی ذمهداری<u>ا</u>ل

ساس این برے بن کا شوت دے:

سب سے پہلے ساس گھر کی ماں ہے، بوی ہے،اس کی عزت اور احرام

ہے، بروں کو براہی بن کرر ہناچا ہے ، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرناچا ہے ۔ توساس کو سب سے پہلے یہ بھھنا چا ہے کہ آنے والی لڑکی پلاسٹک کا تھلونا نہیں، جیتا جا گا انسان ہے ۔ میں نے خودا سے پند کیا، اپنے بیٹے کے لئے لے کر آئی، خود چل کر گئی ہی ۔ اب اگر یہ آگئی ہوں گی اور خامیاں بھی اگر یہ آگئی ہوں گی اور خامیاں بھی ہوں گی ۔ تو یہ بھی انسان ہے ، اس میں یقینا خوبیاں بھی ہوں گی اور خامیاں بھی ہوں گی ۔ تو مجھے جیسے اس کی خوبیوں کو قبول کرنا ہے اس کی خامیوں کو بھی قبول کرنا ہے اور پیار مجت سے اس کی اصلاح کرنی ہے۔

## بهواور بیٹی کو برابر سمجھے:

جیسے اپی بیٹی کے اندر خامیاں ہوتی ہیں تو ماں صبر کے ساتھ ان خامیوں کی اصلاح میں گئی رہتی ہے تو پھر بہو کے لئے کیوں سیجھتی ہے کہ ایک دن میں سے ٹھیک ہوجائے؟ بہوبھی اس کی بیٹی ہی کی ہم عمر ہے، اس کی بیٹی ہی کی طرح ہے۔ جورو سے ساس اپنی بیٹی کے ساتھ رکھتی ہے وہی رو سے اگر اپنی بہو کے ساتھ رکھ تو گھر کے جھڑ ہے بالکل ہی ختم ہوجا ئیں۔مصیبت یہاں سے ہوتی ہے کہ بیٹی وہی غلطی کرتی ہے تو ماں اس غلطی کو چھپاتی پھرتی ہے اور اگر وہی غلطی بہوکر لیتی ہے تو ساس اس غلطی کو جھپاتی پھرتی ہے اور اگر وہی غلطی بہوکر لیتی ہے تو ساس اس غلطی کو جاتی گئی دنوں میں اس آنے والی بچی کی غلطیوں سے پچھ در گزر کر زائلی جاتے۔

## ساس كى بنيادى غلطى:

اوراس میں ایک غلطی ساس کی میبھی ہوتی ہے کہ عام طور پراس نے بہو کا جو انتخاب کیا ہوتا ہے۔ مید ذہن میں انتخاب کیا ہوتا ہے۔ مید ذہن میں کھیں کہ صرف ولیمہ کے دن لڑکی کی شکل کو دیکھا جاتا، ہے باتی پوری زندگی اس کی عقل کو دیکھا جاتا، ہے باتی پوری زندگی اس کی عقل کو دیکھا جانی تھی اس پر توجہ نہیں دیتی اور

ر کریاد بھڑوں نے بات کے چیا چیا چیا ہے۔ چیا چیا چیا ہے۔ چیا چیا ہے۔ چیا ہے۔ چیا ہے۔ چیا ہے۔ چیا ہے۔ کی اسرال کے بھڑوے

شکل کی حور پری ڈھونڈ کر اپنے گھر لے آتی ہے۔ نہ تعلیم دیکھی نہ اس کے اخلاق دیکھے، تو اس وجہ سے پھرمصیبت پڑ جاتی ہے۔

بہوکی غلطیوں پر درگز رکرے:

توساس کی بید خدداری ہے کہ وہ ابتدائی چند دنوں میں بہوکو گھر کے اندر، اپنے
آپ کو ایڈ جسٹ ہونے کا موقع وے ۔اس کی غلطیوں سے درگز رکرے، نئی جگہ پر
انسان بعض چیز وں کونظر انداز کر جاتا ہے، بعض کا موں کو بھول جاتا ہے تو بہو سے اس
فتم کی غلطیاں ہونا، کوئی انو کھی بات نہیں ۔لہذا اسے جا ہے کہ ابتدا میں اگر لڑکی
غلطیاں بھی کرے تو اس سے درگز رسے کام لے۔اور یہی سمجھے کہ ہاں چند دنوں کے
بعد جب بیگر میں سیٹ ہو جائے گی تو میں اس لڑکی کو سمجھالوں گی۔

# بہوکوخوشی سے گھر کی ذمہ داری دے:

گھرکے کام کاج میں بہوکوہنی خوشی ذمہ داری دے۔ مثال کے طور پر: کھانا پکانا ہے تو بیضر دری تو نہیں کہ ہرروز ساس سے ہی سارا پچھ پوچھ کے پکایا جائے گا۔ بھی ساس یوں بھی کہد دے کہ بیٹااپی مرضی کا کھانا پکالو! تو لڑکی کو تھوڑا سااختیار ملے گاتو اس کا دل خوش ہوگا۔ تو بید ذمہ داری ساس کی بنتی ہے کہ وہ آنے والی لڑکی کوہنی خوشی ذمہ داری سو بچے۔ اور ساتھ بیہ بھی سو بچ کہ جب میں بہو بن کرآئی تھی تو اس وقت میرے جذبات کیا تھے؟ اور میں بھی تو اپنی ساس کے بارے میں بیسوچا کرتی تھی کہ ذراذمہ داری میرے اوپر ڈال کرتو دیکھے، مجھے کام دے کردیکھے، میں کیسے نہیں کام کرتی جہیں کام کرتی ہوں تو بیٹ ساس کے بارے میں بیسوچا کرتی تھی کہ ذراذمہ داری میرے اوپر ڈال کرتو دیکھے، مجھے کام دے کردیکھے، میں کیسے نہیں کام کرتی ہوں تو بین ساتھ ہیں ہیں بہو کے ساتھ وہی کرتی ہوں تو میں اپنی بہو کے ساتھ وہی ساموک کیوں رَضون ہوں۔

# مروقت کی تقید ہے گریز کرے:

نیت ہمیشہ اچھی رکھے، اللہ رب العزت نیت کی وجہ سے گھر کا ماحول احیفا کر دیتے ہیں۔ ہربات پر بہوکو کا شنے نہ دوڑے۔اگراس کے برے کام پر تنقید کرتی ہے تواس کے اچھے کام پرتعریف بھی کیا کرے۔ بیتو کوئی بات نہ ہوئی کے نلطی پراس کی مٹی پلید کر دی اورا چھے کا م کوایسے نظرا نداز کیا جیسے اس نے کیا ہی نہیں ۔ یہی وجہ کہ بھی بہن کی بیٹی کو بہو بنا کر لائی ، بھی بھائی کی بیٹی کو بہو بنا کر لائی ، اتنی قریبی رشتہ داریاں ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی وہ لڑکی گھر آتی ہے، اس کے ساتھ جھکڑ ہے والا مسئلہ شروع ہوجا تا ہے۔توکسی دل جلے شاعر نے اس پرایک شعر بنایا۔ جب تک بہو کنواری ساس گئی واری

بہو کا آیا ڈولا ساس کو لگا گولہ

ا پی بھیتجی کو ،اپنی بھانجی کو ،اپنی قریبی سہیلی کی بیٹی کو لے کر آتی ہے اور جیسے ہی وہ بچی گھر میں قدم رکھتی ہے بس اس کی غلطیاں دیکھنا شروع کردیتی ہے۔تو ساس کو حاہے کہ وہ اس موقع پر اپنے بڑے پن کا ثبوت دے اور اس بکی کا ایڈ جسٹ ہونے کے لئے ہرممکن کا تعاون کر ہے۔اگرا پنی بیٹی بھی اس کی شکایت کرے تو بیٹی کو سمجھا بجھا لے، ڈانٹ ڈیٹ کرلے، مگر گھر کے اندرخواہ تخواہ ماحول کو Pollute (آلودہ) نہ ہونے دیے

# بهوکی ذمه داریاں

یں تو ذمہ داری تھی ساس کی ۔ بہو کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔اس آنے والی لڑکی نے بھی بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ وہ ایک نے گھر میں آئی ہے اوراس نے گھر میں اسے اپنی حیثیت منوانے کے لئے یقیناً بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔

# ساس كوايني يتمن نه تتمجهے!

بہو ہمیشہ ایک موٹی می بات بیسو ہے کہ ساس اگر میری وشمن ہوتی ، تو مجھے اپنے گھر میں لاتی ہی کیوں ؟ جب اس نے مجھے اپنے بیٹے کے لئے پند کیااور بہو بنا کرلائی بیاس بات کی دلیل ہے کہ وہ میری وشمن نہیں بلکہ میری محسنہ ہے ۔ اس کا میرے او پراحسان ہے کہ اتناا چھا بیٹا ، ذمہ داراور سمجھدار ، اس کے لئے اس نے مجھے بیوی کے طور پر منتخب کیا ۔ اگر وہ نہ کر دیتی تو بیر شتہ نہ ہوسکتا ، اگر بیر شتہ ہوا ہے تو اس میری میں ساس کا میرے او پراحسان ہے ۔ جب بہویہ ذہمن لے کر آئے گی کہ ساس میری محسنہ ہے تو یقینا وہ گھر میں آکر اس ساس کوساس نہیں سمجھے گی بلکہ اپنی ماں سمجھے گی ۔ اور ماں کے سمجھے سے ہی سارے جھگڑ ہوجا کیں گے ۔

# مال بیٹے کی محبت میں کمی نہ آنے دے:

پھربہوکویہ بھی ذہن میں رکھنا چاہئے کہ میر ہے آنے سے پہلے یہ ہنستا استا گھر تھا،
مال تھی، بیٹی تھی، بیٹا تھا، خاوند تھا، آپس میں محبت پیار سے رہ رہے تھے اس بیٹے کو مال
نے محبتوں سے پالا، یہ مال کے ساتھ اتنا زیادہ Attach (مانوس) تھا، اب میں
اس گھر میں نئی آئی ہوں تو اس بیٹے کواپنی ماں سے الگ نہیں کرنا، مجھے اس بیٹے کواپنی
ماں سے دور نہیں کرنا، میرے خاوند کے لئے یہ جنت ہے۔ اس کے قدموں میں اللہ
رب العزت نے میرے خاوند کے لئے جنت بنائی ہے۔ لہذا میں نے ہمیشہ ان کو
رب العزت نے میرے خاوند کے لئے جنت بنائی ہے۔ لہذا میں نے ہمیشہ ان کو
ہے۔ جب بہویہ مجھے گی تو یقینا وہ ماں بیٹے کی محبت میں کیل نہیں ٹھو نکے گی۔ وہ بوڑھی
ساس کوستا کے گئی نہیں۔

بلکہ اگر خاونداس کے ساتھ بہت زیادہ وفت گزارے اوراینی ماں اور بہن کو

#### المريد بمران المريد بمريد بمران المريد بمران

بہت ہی چھوڑے رہے تو بہوکو یہ چاہئے کہ اپنے خاوند کو سمجھائے کہ اپنے ماں باپ کو Ignore (نظر انداز) کرنا اچھا نہیں ہوتا ۔ اگر اس کا سگا بھائی اپنے ماں باپ سے لا پر داہی برتنا تو اس کو کتنا برا لگتا، اب اس کا خاوند اگر ماں باپ کو Ignore (نظر انداز) کر رہا ہے تو پھر اس کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ تو بیوی کو چاہئے کہ وہ بھی یہ بات سمجھائے، تا کہ اس کا خاوند اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی تحبیتیں رکھے جو شادی سے پہلے تھیں ۔

## ساس سے لا پرداہی نہ برتے:

کئی جگہوں پر دیکھا،ساس بوڑھی ہے، نندگھر میں نہیں،تو پھر بہوگھر میں آتے ہی شیر نی بن جاتی ہےاورساس کو Ignore کرنا شروع کر دیتی ہے۔

کئی جگہوں پرہمیں یہ خبر ملی کہ ساس کواپنے وقت پر کھانا بھی نہیں دیا جاتا۔ بس خاوند کو قابو کر لیتی ہیں اور اس کے بعد ساس کوا یک بڑھیا سمجھ کر کمرے کے ایک کونے میں پڑی رہنے دیتی ہیں۔ یہ چیز انتہائی بری ہے، شریعت نے ساس اور سسر کو ماں اور باپ کا درجہ دیا ہے۔ آنے والی بہویہ سوچے کہ اگر اس بوڑھی عورت کی میں خدمت کروں گی تو میں اپنے خاوند کو بھی راضی کروں گی اپنے خدا کو بھی راضی کروں گی۔ اب اس کے لئے اپنی ساس کی خدمت کوئی مشکل کا منہیں ہوگا۔

# ساس کا دل خوش کرنے کی کوشش کرے:

بہوکو چاہئے کہ ایسے مواقع تلاش کرے کہ وہ اپنی ساس کا دل خوش کر سکے ۔ بعض کام بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اگر کسی کو Personal attention کام بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اگر کسی کو داتی ہے۔ مثال کے ( ذاتی توجہ ) دی جائے تو دوسرے بندے کے دل میں جگہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر:اگر ساس کوئی میڈیسن استعال کرتی ہے تو وقت کے او پراس کومیڈیسن دے

الريابي بخزون عنوات المجيد المجيد المجيد المجاهد المجيد المجاهد المجاه

دینا، احتیاطی کھانا کھاتی ہے تو وہ بناکر دے دینا، وضوکا پانی گرم کرکے دے دینا، احتیاطی کھانا کھاتی ہے تو وہ بناکر دے جھوٹے چھوٹے کام ہوں گے لیکن جب بہوان کاموں کوکرے گی تو وہ سمجھ گی کہ یہ بہونہیں، میرے گھر کی بیٹی ہے تو یقیناً ساس کارویہ بہوکے ساتھ مال جیسا ہوجائے گا۔ یہ بہوکی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نئے گھر میں جا کر ساس کے دل میں اپنی جگہ بنائے ۔ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کاموں سے انہیں یہ محسوں ہو کہ یہ بیٹی بن کر ان کی ذاتی خدمت کو بھی اپنی سعادت جس سے انہیں یہ محسوں ہو کہ یہ بیٹی بن کر ان کی ذاتی خدمت کو بھی اپنی سعادت سمجھتی ہے۔

## ساس کے تجربات سے فائدہ اٹھائے:

بلکہ بہوکو چاہئے کہ کوئی بھی کام کرنا ہوتو ساس کے تجربہ سے فائدہ اٹھائے بلکہ
اس سے مشورہ کرلیا کرے۔ بیسو ہے کہ اگر میں اپنی اس امی سے پوچھ کر ہمشورہ کے کام کروں گی تو یقیناً میں غلطیاں کم کروں گی۔ جب بغیر مشورہ کے کام کروں گی تو کتا ہیاں زیادہ کروں گی۔ لہذا ساس کے مشورہ سے کام کرنا چاہئے ، اس کے تجربہ سے فائدہ اٹھانا چاہئے بلکہ اس کے تجرہ سے سبق سیھنا چاہئے کہ میں نے ایسے پکایا اور دستر خوان لگایا، اور میری ساس نے ایسے کہا تو اچھا! میں نے آج کے بعد ایسے نہیں کرنا۔

# ساس کو ہرانا مال کو ہرانے کے برابر سمجھے:

اورایک بڑی اہم بات بیکہ اگر تھینچا تانی کاماحول بن گیااور بیہ بہو جیت بھی گئی تو بیہ یہی سمجھے کہ میں اپنی مال کو ہرا چکی ہوں ۔ جب بہونے بید ذہن میں رکھا کہ اس تھینچا تانی میں ساس کو ہرانے کا مطلب بیہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کو ہرا دیا تو پھراس

## الريابي وال كريابي والم المريابية والمريابية والمريابية والمرابية والمريابية والمرابية والمرابية والمرابية والمرابية

کی عقل ٹھکانے رہے گی اوراس کھینچا تانی کے ماحول کونہیں بننے دے گی۔

## خاوندے ساس نندگی برائیاں ہرگزنہ کرے:

چغل خوری سے بیچے ۔خاوند کے سامنے اس کی ماں اور بہن کی چغلیاں کرنا ،اللّٰد رب العزت کے ہاں انتہائی ناپندیدہ کام ہے۔ اگروہ گھر کے اندر کوئی کمی ،کوتا ہی دیکھے بھی سہی تو خاوند کے سامنے ساس اور نند کی برائیاں نہ کرے ۔اس کو بیہ نہ بتائے کہ آپ کو کیا پتہ کہ آپ کی بہن کیا ہے؟ کیا کرتی ہے؟ بھا کی کے ذہن میں بہن کے بارے میں کوئی اس قتم کی بات بٹھا نا اوراس کا تاثر خراب کرنا ،اس کے کسی صریح گنا ہ کواس طرح پیش کردینا کہ بھائی کے دل ہے بہن کی محبت ہی نکل جائے ،شرعاً یہ بھی جائز نہیں ہے۔اگریداس گھرمیں کوئی کوتا ہیاں دیکھتی ہے تو بہوکو چاہئے کہ یہ بھی دل بڑا کرے، نہ میکے میں بتائے نہاینے خاوند کو بتائے یقوڑے ہی دنوں میں جب پیہ ا پنے گھر میں Adjust (سیٹ) ہوجائے گی تو پھراللّدرب انعزت اسے موقع دیں گے، یہ ماحول کو بھی اچھا بنالے گی اور یہ گھر کے لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بھی بیدا کر لے گی ۔ چنانچیاس کو چاہئے کہ بیابتدائی دنوں میں خاموش رہے،بس جو دیکھے ا پی زبان کو بندر کھے۔ یہ بات سوفیصد سچی ہے کہ گونگی اور بہری بہو ہے کوئی بھی لڑائی نہیں کرتا ، ہر کو ئی اینے آپ کو امن میں سمجھتا ہے ۔ تو اس بچی کو بھی جا ہے کہ ابتدائی چند دنوں میں گونگا اور بہرا بن کر گز ارلے تا کہ دوسرے بندے اس کے قریب ہو سکیں۔

# خاوندے الگ مکان کا مطالبہ نہ کرے:

خاوندکو ہرگزیہ نہ کہے کہ مجھے الگ مکان چاہئے یا یہ کہ مجھے میکے چھوڑ کر آؤ! اپنی طرف سے کوشش یہی کرے کہ میں نے اس آبادگھر کوآبا در کھناہے ..... ہاں وقت سے

#### المرياد بمكاون المنابعة المنظمة المنابعة المناب

ساتھ ساتھ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، ایک بیچ کی شادی ہوتی ہے، پھر دوسر بے کا الگ گھر بنتا ہے۔ تو بیچ کی ہوتی ہے۔ سالی سیک بیچ کا الگ گھر بنتا ہے، پھر دوسر بے کا الگ گھر بنتا ہے۔ تو آنے والے وقت میں الگ گھر تو ہر ایک کا بنتا ہی ہوتا ہے۔ اور نہیں تو ساس بوڑھی ہوتی ہے جب وہ قبر کا کونہ جا کرآ با دکرتی ہے تو بہو کا ویسے ہی الگ گھر بن جا تا ہے۔ تو اس بار بے میں بہو کو اتنا پر بیثان ہونے کی ضرورت نہیں ۔ یہی سمجھے کہ جتنا خدمت کا موقع اللہ نے مجھے دیا میں اس سعادت سے اپنے آپ کو کیوں محروم ہونے دوں؟ کو ان طرح گھر کے لڑائی جھگڑ ہے تتم ہو جا کیں گے۔

## خاوندے جھگڑانہ کرے:

کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ساس کی وجہ سے یا نند کی وجہ سے بہوتگ ہوتی ہے تو وہ
اپنے خاوند کوشکایت لگاتی ہے اور خاوند کہتا ہے، کہ اچھاٹھیک ہے کوئی نہ کوئی بند و بست
کریں گے۔ مگر یہ اپنے خاوند کے ساتھ بھی الجھنا شروع ہوجاتی ہے ۔ خاوند کے
ساتھ جھگڑا کرنا، بیوی کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس سے بڑی
غلطی بیوی اپنی زندگی میں نہیں کر سکتی کہ جو اس کے سرکا سایہ ہے، سپورٹ ہے، اس
کی تقویت کا سبب ہے ، اس کی عزت کا مگر ان ہے ، اس بندے کے ساتھ جھگڑا

تو بہوکی کوتا ہیوں میں سے یہ ایک بڑی کوتا ہی ہوتی ہے کہ معاملات تو ساس اور مند نبور کے اور روٹھ کے بیٹھ جاتی ہندخراب کررہے ہیں اور یہ اپنے خاوند کے ساتھ منہ بسور کے اور روٹھ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اب خاوند ابتدائی شادی کے دنوں میں محبت پیار کے موڈ میں ہوتا ہے اور بیوی صلحبہ نے شکل بنائی ہوتی ہے۔ تو الٹا خاوند کے دل میں بھی یہ اپنے لئے جگہ کم کر بیٹھتی ہے۔ یہ لطمی بھی ہر گزنہیں کرنی چا ہئے۔

#### ا كمريار يخود وال يراكز المريار يخود وال يراكز المريار يخود والماركز المراكز يخود والماركز المراكز الم

## تنقید کومبرسے برداشت کرے:

ہموکو یہ بھی سوچنا جا ہے کہ میں اس گھر میں نئی آئی ہوں اور ہرنئی چیز کوآ ز مایا اور پر کھا جا تا ہے۔ یہی بہوا پنے لئے سونے کا زیور خریدتی ہے تو کتنا پر گھتی ہے۔ تو گھر میں ایک نیا انسان آیا ہے تو ہر بندہ اس کو دیکھے گا، جانچے گا کہ یہ کیسے بیٹھتا اٹھتا ہے؟
کیسے بولتا ہے؟ کیسے اس کی زندگی کے شب وروز ہیں۔ تو وہ اس بات کو سمجھے کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں مجھے کس نظر سے دیکھا جائے گا؟ اورا گر کوئی بات گھر کے لوگ میرے بارے میں کردیتے ہیں تو یہ غلط ہمی ہوتی ہے۔

پھر یہ بھی سمجھے کہ ساس عمر میں زیادہ ہا اور جنٹی عمر زیادہ ہوتی ہے اتناہی بندے کے اندر تنقید کا مادہ بھی زیادہ ہوجا تا ہے الہذااس کے اندر تنقید کا مادہ بھی زیادہ ہوجا تا ہے الہذااس کے چڑ چڑ ہیں جب میں غلطی کرتی تھی تو گئ مرتبہ میری امی جھے تھیٹر بھی لگا دیتی تھی تو میں بر داشت کرتی تھی؟ تو اگر سگی ماں کا تھیٹر بھی برداشت کر لیتی تھی تو کیا ساس کا سمجھا نا برداشت نہیں کر سکتی ۔ ساس کے سمجھانے پر بھی اس کو خصر آ جا تا ہے تو یہ بھی ایک کوتا ہی ہوتی ہے۔

## شوہرکے مال پر فقط اپناحق نہ جتائے:

کئی مرتبہ بہو میں جھتی ہے کہ خادند جو کمار ہاہے وہ تو بحثیت ہوی میراحق ہے۔
اب یہ مال، باپ اور بہنیں سب کا اس کے کندھوں پر کیوں بوجھ پڑگیا؟ تو اس میاں
کے کندھوں پہ یہ بوجھ پہلے سے تھا، اب تو نہیں پڑا۔ یہ آنے والی لڑکی کی غلط بات
ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ماں باپ کو اس کے سرکا بوجھ سمجھے ۔ یہ وہ رشتے نا طے
ہیں جن کو نبھا نا ہوتا ہے۔شادی کے بعد یہ تو نہیں ہوجا تا کہ بندہ ماں کو بھول جائے،
ہین کو بھول جائے، باپ کو بھول جائے، تو لڑکی یہ غلطی بھی بھی نہ کرے کہ اپنے گھر

#### الريابي وال المريابي المريابي المريابي المريابي المريابي المراب المريابي ال

کےان افرا دکوا پنے خاوند کےسر کا بو جھ سمجھے۔

# سرال میں میکے کے فضائل نہ بیان کرتی رہے:

یہ بھی جھڑے کی بنیا دہوتی ہے کہ سسرال کے گھر میں کوئی بات دیکھی ، فوراً کہہ اسطے گی میرے امی ابو کے گھر میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا ، ہمارے گھر میں تو ایسا ہوتا تھا ، ہمارے گھر میں تو ایسا ہوتا تھا ، ہمارے گھر میں تو ایسا ہوتا تھا ۔ وہ تو ہوتا تھا ، اب آ پ سسرال میں آ کر بہویہ سوچے کہ یہاں کی محفلوں میں میلے کے فضائل بیان کرنا شریعت نے فرض قرار نہیں دیا۔ اب تو آپ کا گھریہ ہے۔ تو بہوکی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ وہ سسرال میں بیٹھ کردن رات اپنے میلے کے فضائل بیان کرتی ہے۔ جو پھر جھگڑے کا سبب بن جاتے ہیں۔ جو اس کا نصیب تھاوہ اسے مل گیا۔ امیر گھر کی بیٹی تھی ، اب جہاں آگئ ہے وہاں اینے آپ کواٹیڈ جھکرنے کی کوشش کرے۔

# سسرال کی خوشی نمی میں برابر کی شریک ہو:

پھرا کیے غلطی میر بھی کرتی ہے کہ سسرال کے گھر میں جوخوثی ادرغمی ہوتی ہے اس میں برابر کی شریک نہیں ہوتی ، بیچھے چیھے رہتی ہے۔توجب ان کی خوشی ادرغمی میں برابر کی شریک نہیں ہوگی تو صاف ظاہر ہے کہ پھران کوآپ پراعتراض کا موقع ملے گا۔

# دوسرول کی ٹوہ میں ندرہے:

نے گھر میں آکرلوگوں کے حالات کی ٹوہ میں گئے رہنا ، تجسس میں رہنا کہ میری
نند کہاں سے آتی ہے؟ کہاں جاتی ہے؟ کس کے فون آتے ہیں؟ کسی سے اس کا تعلق
تو نہیں؟ نندیں کیسے کیٹر ہے پہنتی ہیں؟ میری ساس کیا کرتی ہے؟ میر اسسر کیا
کرتا ہے؟ ساس اور سسر کے درمیان جھڑ ہے تو نہیں؟ اس قتم کی ٹوہ میں آتے ہی لگ
جانا، انتہائی برا کام ہوتا ہے۔ بیشر غانجی حرام ہے۔ شریعت نے فرمایا

#### 

#### ﴿ وَلَا تَجَسُّمُوا ﴾ [تجس مين ندريو]

دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانا پی عقل مندی نہیں ہوتی اپنے کام سے کام رکھے۔'' جھے کو پرائی کیا پڑی نیٹر تو''

اور کی دفعہ یہ معلی بھی دیکھی کہ اگر ان کونند وغیرہ کی پچھا و پنج نیج معلوم ہوجاتی ہے۔ تو پھراپ شیکے نون کر کے فورا پیغام پہنچاتی ہیں۔ بلکہ کئی مرتبہ اپنی ناراضکی کا بدلہ اس طرح لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر نند سے راجش تھی ، اب اس کے رشتہ کی بات جو چلی ، تو جورشتہ والے آتے ہیں ان کی عورتوں کوفون کر کے اس کے بارے میں بتا دیت ہے کہ وہ تو بہت ہی تھٹو ہے ، بہت ہی کام چور ہے ، بہت ہی ضدی ہے ، اس کوتو کام ہی کرنانہیں آتا۔ یا اس سے بھی بڑی بات کر دی کہ جھے تو لگتا ہے کہ اس کے کسی نہ کسی کی منابی کرنانہیں آتا۔ یا اس سے بھی بڑی بات کر دی کہ جھے تو لگتا ہے کہ اس کے کسی نہ کسی کے ساتھ افیئر زہیں۔ اب اس طرح کی باتیں کر کے نند کے متقبل کو خراب کرنا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اگر بہو گھر میں رہ کر ایسا کام کر ہے گی تو یقینا اپنا گھر ہر با دکر نے والی بات کر ہے گی ۔ دوسروں کے حالات کی کئو ہیں رہنا اور دوسروں کے سامنے ان کے عیبوں کو کھولنا، شریعت نے اس چیز سے منع کر دیا ہے۔

دوسروں پررعب چلانے کی بجائے دل جیتنے کی کوشش کرے: کی دنعہ یہ بھی دیکھا کہ بہو جب گھر میں آتی ہے تو سیجھتی ہے کہ میں تو ہوے

ک ربعہ میں اوریطا کہ ہو بھب سریں ان ہوئیاں کا جوئیہ کا ہے کہ یں و برسے بھائی کی بیوی ہوں لہٰذا اب میہ میری نند جو ہے بیتو میری خادمہ ہے، اس پر رعب چلاتی ہے۔نند پر رعب چلانے سے پہلے اسکے دل کو جیتنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔

پیال ہے۔ ملد پر رضب پیلاے سے پہنے اسے دل و بیتما انہاں سروری ہونا ہے۔ بس بیہ ہرایک کے ساتھ محبت بیار کا تعلق رکھے اور اپنے خاوند کو پرسکون زندگی دے۔ بہو کو بیہ بات سوچنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں شادی کرنے کا بنیا دی مقصد فرمایا ﴿ لتسسکنو الیہا ﴾ " تا کتمہیں اپنی بیویوں سے

## ار يا بر ال المرياد الم

سکون ملے''۔تو جو بیوی اپنے خاوند کوسکون دے ہی نہیں سکتی وہ اپنی ذ مہ داری پوری نہیں کر رہی۔تو اپنے میاں کو جھگڑ وں میں الجھالینا، ہر وفت اس کے سامنے یہی باتیں چھیڑ کر بیٹھ جانا،انتہائی نالائقی ہوتی ہے۔

بیوی کو جا ہے کہ اپ خاوند کو ایسا پرسکون ماحول دے کہ دفتر اور دکان پر بیٹے ہوئے کا بیٹ جو کے بھی اس کا جی جا ہے کہ میں ابھی اپنے گھر چلا جاؤں۔ بین ہوکہ دفتر میں بیٹھا ہوا ایک کے بعد دوسری فائل کھول رہا ہوا ور کام کرنے والے لوگ بھی پریٹان کہ آج صاحب گھر ہی نہیں جارہے۔ اور کوئی پوچھے کہ جی گھر کیوں نہیں جاتے ؟ تو میاں بتائے: کہ وہاں جا کر جو ہونا ہے اس کا مجھے پتہ ہے ، میں چا بتا ہوں کہ کچھ وفت اور یہاں گزر جائے تو اچھا ہے۔ تو گھر کے ماحول کو ایسا بھی نہیں بنانا چا ہے کہ خاوند گھر میں آکرالٹا پریٹان ہوجائے۔

# روز محشر لوگ اینے گنا ہوں کے مطابق اٹھیں گے:

قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے گناہوں کی شکل میں اٹھائے جا کیں گے۔حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ ناانصافی کرنے والا ہوگا،اللہ تعالیٰ اس کو فالج زدہ شخص کی صورت میں قیامت کے دن کھڑا کریں گے۔جومخلوق سے سوال کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کوالیا بنا کیں گے کہ اس کے چبرے کے اوپر ہڈیاں ہوں گی گوشت ہوگا ہی نہیں۔ دور سے بنۃ چلے گا کہ یہ اللہ کے در کوچھوڑ کرمخلوق سے ماشکے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے چبرے کی اس رعنائی کوختم کردیا ہے۔

جودنیا میں تکبر کے بول بولنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن چیونی جیسا سرعطا کریں گے ، دوسر بےلوگ اس کے اوپراپنے پاؤں رکھ کر جائیں گے۔اللہ تعالیٰ ان کومخلوق کے پاؤں میں مسل کران کو بتا کیں گے کہ تمہار ہے تکبر کا ہم نے تمہیں بیہ بدلہ دیا۔جولوگ ونیا میں جھوٹ بولتے ہوں گے قیامت کے دن ان کی زبان بیہ بدلہ دیا۔جولوگ ونیا میں جھوٹ بولتے ہوں گے قیامت کے دن ان کی زبان

الريابي والسائيات المجيد المجي

اونٹ کی طرح کبی ہوگی اور لکی ہوئی ہوگی۔ جو گناہوں بھری زندگی گزاریں گے ان
کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ جونیکو کارہوں گے ان کے چہرے چیکتے ہوئے ہوں گے۔
جو شخص دوسروں کی غیبت کرتا ہوگا ،اس کے لیمبے لمبے ناخن ہوں گے اور قیامت کے
دن اپنے چہرے کی خارش کرر ہاہوگا ،اتنا خارش کرے گا کہ اس کا گوشت کٹ جائے گا
اور ہڈیا ں نظر آنے لگیں گی۔ اور جو شخص دوسروں کے ساتھ چفلخوری کا معاملہ کرتا
ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالی ایسا کھڑا کریں گے کہ اس کے ایک کی جگہ، دو چہرے
ہول گے۔ تو جیسا ہم دنیا میں کریں گے ویسا قیامت کے دن یا ئیں گے۔ تو اس لئے
ہمیں چاہئے کہ ہم شریعت اور سنت کے احکام کو سامنے رکھیں اور گھر کے اندر محبت
سکون کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔

# لژ کی کی زندگی کی اسائننٹ:

اچھی بہووہ ہوتی ہے کہ میکے والے بھی اس کی تعریف کریں ،سرال والے بھی اس کی تعریف کریں ،سرال والے بھی اس کی تعریف کریں۔ پکی کویہ سمجھنا چاہئے کہ یہ میرے لیے Assignment (مثق) ہے۔ میں میکے میں ایسی زندگی گزاروں کہ جب میری شادی ہوتو میکے والوں میں ، میری ماں بہن کی زبان سے میری تعریفوں کے پل بندھ رہے ہوں اور جب میں سرال میں جاؤں تو میں ایسے بن کررہوں کہ میری ساس اور نندگی زبان سے میری تعریفیں ہور ،ی ہوں۔ یہ بچی کی زندگی کی اسائنٹ ہوتی ہے۔ جب وہ یہ دوری کے بار سے میری تعریفیں ہوں ہوں ہوں۔ یہ بچی کی زندگی کی اسائنٹ ہوتی ہے۔ جب ایسی وہ یہ داری لے کر جائے گی اور چاہے گی کہ میری تعریفیں ان کی زبان سے ہوں تو یہ یہ نیاز سے رہے گی۔ جھڑے اور فساد کی بجائے گھروں کے یہ یہ میری تعریفیں ہوں گی ۔ جھڑے گا اور اللہ رہ العزت بھی خوش ہوں اندر محبیس ہوں گی ، الفتیں ہوں گی۔ دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ یہ چھوٹا سا گھر انسان کی چھوٹی می جنت بن جائے گا اور اللہ رب العزت بھی خوش ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں: '' ہم خر ما وہم ثو اب' کہ انسان نے دنیا میں بھی پرسکون زندگی گئی۔

گزاری، محبتوں اور چاہتوں کی زندگی گزاری اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی آخرت کو بھی بنادیا۔ لہذا سرال کے جھکڑوں میں ساس، ماں بن کر رہے اور بہویہ سوچے کہ اب جومحبت مجھے ساس سے ل سکتی ہے وہ محبت مجھے کی اور سے نہیں مل سکتی ۔ جب اس طرح دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گی تو گھر کے جھکڑے بالکل ہی ختم ہوجا ئیں گے۔

#### سبق آموز واقعه:

ا بن قیم محلطلانے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، فر ماتے ہیں کہ میں ایک وفعہ ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ میں نے ایک گھر کا دروازہ کھلا دیکھا ، ایک ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہور ہی تھی ،اسے ڈانٹ رہی تھی۔ کہدر ہی تھی کہ تو نکھٹو ہے،ضدی ہے،کوئی کام نہیں کرتا، بالکل بات نہیں مانتا، کام چور بن گیاہے، اگر تونے میری بات نہیں ماننی تو اس گھر سے دفعہ ہوجا۔ پیر کہہ کر مال نے جواس کو دھکا دیا تو وہ بچہ درواز ہے ہے باہر گرا۔ ماں نے غصے سے اپنے درواز ہے کو بند کرلیا۔ فر ماتے ہیں: میں بھی اس بچے کو د کیھنے لگا! وہ رور ہا تھا، اسے ماریٹری تھی، جھڑ کیاں پڑی تھیں، پھرتھوڑی دریمیں اس نے گلی کے ایک طرف کو جانا شروع کیا۔ آہتہ آہتہ قدموں سے چل رہا تھا، کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ جب وہ گلی کےموڑ تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہوہ کچھ سو بتار ہااور پھر اس نے واپس آنا شروع کیا جتی کہاہے ہی گھر کے دروازے برآ کروہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے لئے اسے نیندآ گئی۔ کچھ دیر کے بعدوالدہ نے کسی کام کے لئے دروازہ کھولاتو دیکھا،ابھی درواز ہے ہی برموجود تھا۔ ماں کا غصہ کمنہیں ہوا تھا،اس نے پھر ڈانٹنا شروع کر دیا۔ جاتے کیوں نہیں؟ تم نے میرا دل جلایا ہے ، کام بالکل نہیں کرتے۔ جب ماں نے پھر ڈانٹ ڈیٹ نثروع کردی، بیجے کی آنکھوں میں آنسوآ گئے کہنے لگا: امی! جب آپ نے مجھے گھرسے دھکا دے دیا تھا، میں نے سوچا تھا کہ

#### ( كرياد جنزول سينوا ) المجال الم

میں یہاں سے چلا جاتا ہوں ، میں کسی کا نوکر بن کررہ جاؤں گا، کوئی مجھے کھانا دے دے گا، کوئی الحقے کھانا دے دے گا، کوئی کا اور میں گلی کے میں جاکر بھیک مانگ لیتا ہوں ، مجھے بیسب چزیں مل جائیں گی اور میں گلی کے موڑ پر بھی چلا گیا تھا لیکن وہاں جا کر میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے کھانا بھی ملے گا، کپڑے بھی ملیں 'گے، رہنے کی جگہ بھی مل جائے گی لیکن ای جو بیار مجھے آپ دیتی ہیں میں نے سوچا یہ بیار مجھے دنیا میں کوئی نہیں وے گا۔ بیسوچ کر میں واپس آگیا ہوں ۔ ہوں۔ ای تو مجھے مارے بھی تو میں تیرا ہی بیٹا۔ جب ہوں۔ ای تو مجھے مارے بھی تو میں تیرا ہی بیٹا، گھر میں رکھے تو بھی تیرا ہی بیٹا۔ جب بی میں اس نے بیچ کو اپنے سینے سے کی ماں کی مامتا جوش میں آگئی ، اس نے بیچ کو اپنے سینے سے لگالیا، ماتھے کا بوسہ دیا کہ بیٹاتم آگر میہ جو محبت تہمیں میں دے مکتی ہوں وہ تہمیں اورکوئی نہیں دے سکتی ہوں وہ تہمیں اورکوئی نہیں دے سکتی تو او میرے گھر میں زندگی گزارو۔

امام ابن قیم مین فیم استان فیم استان کی جب اسی طرح انسان میسوی که بیجه دوسرے میمجیتیں دیں گےتو پھر ان کے دل میں بھی انسان کی قدر ہوتی ہے۔ اس واقعہ کو ذہن میں رکھ کر بہو میسوی کہ اس گھر کے اندر (جہاں میں اپنے خاوند کے گھر میں آئی ہوں) جو مجبتیں مجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ جب اس طرح وہ گھر میں آکر رہے گی تو یفینا اس کو ماں سمجھے گی ، اس کی خدمت کر ہے گی اس طرح وہ گھر میں آکر رہے گی تو یفینا اس کو ماں سمجھے گی ، اس کی خدمت کر ہے گی اور پھر ساس بھی اس کواپنی بیٹی سمجھے گی ۔ اللہ رب العزت گھروں کے ان جھڑوں سے اور پھر ساس بھی اس کواپنی بیٹی سمجھے گی ۔ اللہ رب العزت گھروں کے ان جھڑوں ندگی میں محفوظ فرما کر پر سکون زندگی انسکی اور ندگی تو نیس اور تمیس محفوظ فرما کر پر سکون زندگی گز ارسکیس اور تمیس فرمائے تاکہ و نیا میں بھی ہم اللہ کے نیک بندے بن کر زندگی گز ارسکیس اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس جاکر ہم سرخروہ وسکیس ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس بیان کے اندر جو با تیں کہی گئیں اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق بیان کے اندر جو با تیں کہی گئیں اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطافر مائے۔

#### كرياد بمكرون ب نجاب كالمجال كا

اب یہ بین ہونا چاہئے کہ ساس ، بہو کی ذمہ داریاں یا دکر لے اور سوپے کہ اسے یوں کرنا چاہیے ، یوں کرنا چاہئے تھا۔ اور بہو ، ساس کی ذمہ داریاں یا وکر لے اور گھروں میں جاکر پھر جھگڑا شروع کر دیں ، آپ یہ بین کرتیں آپ یہ بین کرتیں۔ بلکہ حق یہ بنا ہے کہ ساس اپنی ذمہ داریوں کو یا دکر لے کہ مجھے یہ کرنا ہے ، ننداپنی ذمہ داریاں اور بہواپنی ذمہ داریاں یا وکر ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے ۔ تمام خواتین اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ وہ کریں گی جو آپ کر سکتی ہیں و کیھ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ وہ کریں گی جو آپ کر سکتی ہیں و کیھ لینا اللہ رب العزت پھر وہ کر دیں گے جو اللہ کے اختیار میں ہے ۔ اللہ دوسروں کے دلوں میں آپ کی محبتیں ڈال دیں گے۔ گھر کے جھگڑ وں سے اللہ نجات عطا فرما کیس گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان جھگڑ وں کے عذاب سے محفوظ فرما کر ہمیں الفت و محبت کی زندگی گڑا رنے کی تو فیق عطا فرما ہے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين





# میاں بیوی کے جھکڑ ہے (بیوی کی ذمہداریاں)

اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدُ! اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ﴿ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادُ ﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۞ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِيْنَ۞ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ۞

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمْ

# میاں ہوی کا تعلق گھر کی بنیادہ:

ہمارے گھروں سے ، ماحول اور معاشرے سے بیلزائی جھگڑے کیسے ختم ہوں ،
اس پرکی دنوں سے بات چل رہی ہے۔ ان لڑائی جھگڑوں میں ایک بڑارول میاں
بیوی کے لڑائی جھگڑوں کا ہوتا ہے۔ میاں بیوی دونوں مل کرایک گھر بنتے ہیں ، اگران
کے آپس کے درمیان بھی لڑائی جھگڑے شروع ہو جا کیں تو گویا یہ گھر کے بے آباد
ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔میاں بیوی کا تعلق کوئی کچا دھا گرنہیں ہے ایک گہرارشتہ ہے
اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ وَ اَحَذُنَ مِنْكُمْ مِیْفَاقًا عَلِیْظًا ﴾ [اورانہوں نےتم سے پکاعہدلیا ہے ] اس لئے قر آن مجید نے بیوی کو کروٹ کی ساتھی کہا ہے۔ بیزندگی بھر کا ساتھ ہونا

#### المرياد يمرون المرابع المرابع

ہے۔میاں اور بیوی دونوں کو مجھداری سے کام لینا چاہئے اور محبت و بیار کی زندگی
گزار کر شیطان کواس میں دخل اندازی کاموقع ہی نہیں دینا چاہئے۔اینٹیں جڑتی ہیں
تو مکان بن جاتے ہیں، دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہوجاتے ہیں۔ یہذ مہداری خاوند
کی بھی ہوتی ہے اور بیوی کی بھی ہوتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور
بیارسے کام لیں۔

یہ اصول یا در کھیں! جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں اور جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں اور جہاں محبت بتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہوتے ہیں۔اس لئے شریعت نے نکاح کے بعد محبت کواجر اور ثواب کا ذریعہ بتایا ہے۔ چنا نچی میاں بیوی آپس میں جتنی محبت کریں گے، جتنا بیا رکریں گے اتنا ہی اللہ رب العزت ان سے راضی ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ

''جب بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کرمسکراتی ہے اور خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکرا تا ہے تواللدرب العزت ان دونوں کودیکھ کرمسکراتے ہیں''

#### شادي كامقصد

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَ مِنْ اللِّهِ اَنْ خَـلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ ۚ مَوَدَّةً وَّ رَحْمَةً اِنَّ فِى ذَلِكَ لَايْتٍ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ٥

(روم:۲۱)

[اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہاں نے تم میں سے تمہارے ٰ گئے جوڑ ابنایا، تا کہتم ان سے سکون حاصل کرسکو۔اور تمہار بے درمیان مودت و رحمت رکھ دی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کیلئے ] تو معلوم ہوا کہ شادی کا مقصد رہے کہ سکون حاصل ہو۔اور جہاں آ بے دیکھیں

#### المريار يجزون سينبات المريار يول يريون المريار المريار

کہ میاں ہوی کی زندگی میں سکون نہیں ہرونت کا جھگڑ ااور چخ چچ ہے، ہرونت جلی کی باتیں ایک وسرے کو کرتے رہے ہیں۔ بحث مباحثہ میں الجھے رہتے ہیں، سمجھ لیس کہ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے۔ بیوی کی طرف سے کوتا ہی ہے یا میاں کی طرف سے کوتا ہی ہے اور عام طور پر ہمارا تجربہ یہی ہے کہ دونوں طرف سے کوتا ہی ہوتی ہے۔

#### آج كاموضوع:

اس سلیلے میں آج ہم ہوی کی سائیڈ کا تذکرہ کریں گے کہ کون سی غلطیاں اور کو تا ہیاں وہ کرتی ہے جس کی وجہ سے گھر برباد ہوسکتا ہے ۔انشاء اللّٰہ کل خاوند کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔

ایک اصولی بات یا در کھیں! اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شادی کا مقصد بتایا لتسکنوا الیہا '' تاکہ تم اپنی بیوی سے سکون پاؤ''۔ جو بھی اپنے خاوند کے لئے سکون کا سبب بنے گی وہ اپنے گھر میں ہنی خوشی زندگی گزار ہے گی۔ اور جو خاوندگی پر یثانی کا سبب بنے گی وہ خود بھی پریثانی اٹھائے گی۔ اس لئے کہ گھر بسا ناعورت کے اختیار میں ہوتا ہے۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے: کہ مرد اگر کشی لے کر گھر کو گرانے ہتے وہ وہ نہیں گراسکتاعورت سوئی لے کر گھر کو گرانے گئے تو مردسے پہلے گرانا چاہے تو وہ نہیں گراسکتاعورت سوئی لے کر گھر کو گرانے گئے تو مردسے پہلے گرانیا کرتی ہے۔ اس لئے عورت کو گھر والی کہا جا تا ہے گھر کا بساناعورت کے او پر مخصر ہے۔

## خاوندے محبت کارشتہ مضبوط کریں!

یا در کھئے! خوبصورت، تعلیم یا فتہ اور مالدار بیوی کوبھی خاوند کے ول کی ملکہ بننے کے لئے سمجھداری سے کام کرنا پڑتا ہے۔ لہذا زندگی کے اس سفر میں ایک دوسر ب

#### المرياد بيكور المائية كالمنظمة المنظمة المنظمة

کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط کریں! بیوی کوچا ہے کہ وہ خاوند کو یقین دہانی کروائے،
صرف محبت کا ظہار ضروری نہیں، اس کومسوں بھی کروائیں کہ واقعی بیوی مجھ سے محبت
کرتی ہے ۔خاوند کے سامنے سرد مہری دکھانا جھگڑ ہے کی بنیاد ہوتا ہے ۔شیطان بھی
کتنا مکار ہے کہ جب بیوی خاوند کے پاس ہوتی ہے تو اس پر عجیب شرم و حیاطاری
کردیتا ہے اور جب محفل میں بیٹی ہوتی ہے تو پھران کے سامنے کھل کھلا کر ہنس رہی
ہوتی ہے ۔تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شریعت نے جہاں محبت کے اظہار کرنے کے لئے کہا
وہاں محبت کا ظہار کرنا بھی ثواب ہوتا ہے۔

کی جگہوں پر ہم نے جھگڑوں کی بنیا دہی ہے دیکھی۔خاوند پیار بھی کرتا ہے اور محبت کا اظہا ربھی کرتا ہے اور بیوی اپنے اندر ول دل میں خوش بھی ہے لیکن اظہارا لیے کرتی ہے کہ جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا،اظہارا لیے کرتی ہے کہ جیسے مجھاس کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ بیا تنا بڑا بلنڈ رہے کہ اس سے بڑا بلنڈ رعورت اپنی زندگی میں نہیں کرسکتی۔ محبت کا جواب ہمیشہ محبت سے دینا چاہئے۔ جب خاوند چاہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار کرے تو بیوی کے لئے تو بیسنہری موقع ہے۔ ایسی بات کے،ایسے الفاظ سے کے کہ خاوند کا دل باغ باغ ہوجائے۔

آپ ذراسوچے! کہ ام المونین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی ملی اللہ سے اپنی محبت کا برطلا اظہار فر ماتی تھیں۔ چنانچہ بات چیت کے دوران ایک مرتبہ نبی طلا افر مایا: ''عائشہ! آپ مجھے مکھن اور مجور کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہو''۔ عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) مسکرا کیں اور فور آجواب میں کہا: ''اے اللہ کے بیارے حبیب ملی ایک ایک علامی اور شہد کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہیں''۔ نبی حبیب ملی آئے آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ مرغوب ہیں''۔ نبی عبیم مسکر ایڑے اور فر مایا: ''عائشہ تیراجواب بہت بہتر ہے''۔ اب دیکھے! خاوند نے جو بات کہی ، بیوی نے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کی ۔ خاوند سے محبت کا اظہار نہیں جو بات کہی ، بیوی نے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کی ۔ خاوند سے محبت کا اظہار نہیں

کریں گی تو کس کے ساتھ کریں گی؟ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کس سے مجت
کرتا ہے تو محبت اظہار چا ہتی ہے۔ یا در کھئے !عشق اور مشک چھے نہیں رہ سکتے ہمیشہ،
اظہار مانگتے ہیں۔ جہاں بھی ہوں گے بیا پنے آپ کوظا ہر کئے بغیر نہیں رہیں گے۔
اسی طرح بیوی جب خاوند سے محبت کرتی ہے تو بیسوچنا کہ اگر میں محبت کا اظہار
کردوں گی تو خاوند کی نظر میں گر جاؤں گی بیہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کیے ممکن ہے کہ
ایک بندہ اپنے قول سے اور فعل سے محبت کا اظہار کرر ہا ہواور دوسرے بندے کی
نظر میں اس کی قدر کم ہور ہی ہو؟ ہاں! جب خاوند چا ہتا ہے کہ بیوی محبت کا اظہار
کرے اور بیوی ایسے بن کرر ہے کہ جیسے وہ تو بالکل شھنڈ ہے برف والے دل کی مانند

#### افسوسناك واقعه:

میکے چھوڑ کر چلا گیا۔ مال نے پوچھا: بٹی کیا ہوا؟ کہنے گی کہ خاوند بہت زیادہ محبت کے موڈ میں تھا، جھے پیار کرر ہاتھا، چا ہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کروں اور میں ایسے گم صم تھی کہ جیسے بھے پرکوئی اثر ہی نہیں ہور ہا۔ بالآخر نظمہ، آکراس نے جھے سے پوچھا کہ میں اس قدرتم سے محبت کرتا ہوں کیا تمہیں بھے سے عبت ہے؟ کہنے گی کہ پتہ نہیں کہ کیا میر بے د ماغ پر پردہ پڑا کہ ایس نے اس وقت نخر سے میں آکر کہد دیا کہ نہیں مجھے تھے کہ خاوند غصہ میں آگیا اور کہنے لگا کہ جب تہمیں مجھے سے محبت ہی نہیں تو جاؤا جہاں محبت ہو و ہیں زندگی گزارنا، میری طرف، جب تہمیں تین طلاق ہے۔ اب جب شادی کے ایک مہینے بعد اسکو طلاق ہوگئی اور پھر میں تین طلاق ہے۔ اب جب شادی کے ایک مہینے بعد اسکو طلاق ہوگئی اور پھر میں بیا ہوگئی اور پھر

لمحول نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی

پھراس کے بعداس کی دوسری شادی نہ ہوسکی۔اس لئے کہ جواجھے رشتے تھے وہ کنواری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے اور اس لئے کام پر تو شادی کا دھبہ لگ چکا تھا۔اور جور شتے آتے تھے وہ بہت بوڑ ھے شادی شدہ لوگوں کے آتے تھے،ان چکا تھا۔اور جور شتے آتے تھے وہ بہت بوڑ ھے شادی شدہ لوگوں کے آتے تھے،ان سے شادی کرتے ہوئے یہ گھبراتی تھی ۔تو اس نو جوان، خوبصورت لڑکی کی زندگی روتے دھوتے ہی گزرگی۔

تو دیکھیں! یہ کتنی بردی بے دقو فی ہے، وہ زندگی کا ساتھی ہے، وہ اپنے دل کے سکون کے لئے ، دل کے سکون کے لئے ، دل کے اسکون کے لئے ، دل کے اسکون کے لئے ، دل کے اسلمینان کے لئے اگریہ چاہتا ہے کہ میں اس بیوی سے اتن محبت کرے، تو بیوی کو اس کا اظہار کرنا چاہئے، کہنا چاہئے ، کہنا چاہئے ، کہنا چاہئے کہ ہاں آپ ہی سے تو محبت ہے ، آپ ہی تو میری زندگی کے ساتھی ہیں ،میری چاہتیں ،میری محبتیں ساری آپ ہی کے لئے ہیں ، آپ نے ہی میرے لئے دنیا کو

#### 

جنت بنادیاہے، میری تو خوشیاں ہی آپ کے ساتھروابستہ ہیں۔ایسے الفاظ کہنے میں کیا رکاوٹ ہوتی ہے؟ سوائے اس کے کہ نفس کی شرارت ہوتی ہے یا شیطان برتمیزاس کے پیچھے پریشان کرنے کے لئے تلا ہوا ہوتا ہے،اس کے سوااور پھھی نہیں ہوتا۔

سيده عائشه رضي الله عنها كااظهار محبت:

سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہانے بنی عیشہ کی محبت میں اشعار بنائے اور بیان کے شعر بڑے مشہور ہیں کہ جب بی عیشہ عشاء کے بعد صحابہ کی مجلس سے فارغ ہوکر گھر تشعر بڑے مشہور ہیں کہ جب نبی عیشہ عشاء کے بعد صحابہ کی عیشہ مسکراتے چہرے تشریف لاتے شخے مسلام کرتے تھے اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی عیشم کو بیشم سنا تیں تھی سلام کرتے تھے اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی عیشم کو بیشم سنا تیں تھی ۔ کیا شعر سنا تیں تھی ۔ فر ماتی تھیں ۔

لَنَاشَمُسٌ وَّلِلْآفَاقِ شَمْسٌ

ا ہے آسان ایک تیرا بھی سورج ہے اور ایک ہمارا بھی سورج ہے۔
و شَمْسِیْ خَیْرٌ مِنْ شَمْسِ السَّمَاءِ
اور میر اسورج آسان کے سورج ہے۔
فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرِ
اس لئے کہ آسان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے
و شَمْسِیْ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ
اس لئے کہ آسان کا سورج تو فیر کے معد طلوع ہوتا ہے
اور میر اسورج تو میر کے گھر میں عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے
اور میر اسورج تو میر کے گھر میں عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے
اب سوچئے کہ بیوی اگر ان الفاظ سے فاوند کا استقبال کرے تو فاوند کے دل
میں کس قدر بیوی کی محبت آئے گی ! کوئی ہے آپ میں سے ایسی بیوی کہ جس نے بھی فاوند کی محبت میں ایسے اشعار کے ہوں یا کوئی فقرہ ہی ایسا بول دیا ہو۔ عورت یہ بھی فاوند کی محبت میں ایسے اشعار کے ہوں یا کوئی فقرہ ہی ایسا بول دیا ہو۔ عورت یہ بھی

#### المرياد بحرول سينواب المجاهج المجاهج المجاهج المجاهج المجاهج المحارية المحاجج المجاهد المحارية المحاري

لیتی ہے کہ بس خاوند کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اظہار کرے اور اپنے آپ کو جھتی ہے کہ ہیں جتنا اظہار نہیں کروں گی اتنی بردی محبوبہ بنوں گی ہے بہت بردی Misunderstanding (غلط نہیں) ہے۔ تالی دوہاتھ سے بجتی ہے چاہئے کہ محبت کا اچھے انداز سے اظہار کیا جائے ، عمل سے بھی ، قول سے بھی ، فعل سے بھی ۔ چنا نچہ جب خاوند محبت کا اظہار کرے تو بیوی بھی جواب میں محبت کا اظہار ضرور کرے ، ایسے الفاظ سے کہ خاوند کا دل مطمئن ہو جائے کہ میری بیوی مجھے ہی چاہتی ہے۔

یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر خاوند کے دل میں شک پڑجائے کہ میری بیوی مجھے بھی عیا ہتی ہے تو بیہ جونقطہ ہے ہی اور بھی کا۔ بیے خاوند کے دل میں فرق ڈال دیتا ہے۔ بیوی کوایسے زندگی گزارنی جیا ہے کہ خاوند کو یقین دہانی کرائے کہ آپ ہی سے محبت کرتی ہوں۔

# ا پی خوشی پر خاوند کی خوشی کور جی دیے:

دوسری عام طور پنلطی ہے کہ اپنی خوشی پر خادند کی خوشی کور جے دینا۔ اس کو بی قکر لگی رہنا رہنا ہے کہ خادند کا دل اس سے خوش رہ ہے۔ بینہیں کہ بس ہر وقت مجھے ہی خوش رہنا ہے۔ خادند کی خوشی کا خیال رکھے۔ اس کا دل خوش ہوگا تو گھر کی ذمہ داریوں کو بھی قبول کرے گا ،اس کی توجہ کا اطلاق باہر کی بجائے اپنا گھر بن جائے گا۔وہ دفتر میں بیٹے کر گھر کے لئے اداس ہوگا۔لوگ اسے اپنے کام کے لئے روکیس گے اور یہ جان چھڑا کر گھر کی طرف بھاگ رہا ہوگا۔ کیوں ؟ اس لئے کہ یہ بچھتا ہوگا کہ گھر جا کر مجھے سکون ملے گا۔

خاوند کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے، کئی دفعہ دیکھا کہ خاوندایک بات سے منع کرتا ہے، بیوی تن ان تن کر دیتی ہے، اور پھر وہی کام کرتی ہے۔ جب منع کرنے کے باوجود پھروہی کام کیا جائے تو سے چیز جھکڑے کاسبب بنتی ہے۔اور جھکڑا نہ

#### كريا بخزول ينون المجال المحال المحال المجال المجال

بھی ہوتو دل میں میل آنے کا سبب ضرور بن جاتی ہے۔

# خاوندکوئی کام کے تو ذمہ داری ہے کرو!

ایک تیسری بات که اگر خاوند کوئی کام ذمه لگائے اسے اس طرح کرو که خاوند بے فکر ہوجائے۔ یہ بیس جو کا م اس نے ذمہ لگایا اس کوتو کیانہیں اور دوسرے کا موں میں گئی رہی ۔مثال کے طور پر: خاوند نے صبح دفتر جانا ہوتاہے، اس وقت خاوند کے کیرے تیار ہوں ،اس کا کھانا تیار ہو، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے۔اب خاوند کے دفتر كاوقت ہوگيا اور بيوى بيچارى نے ابھى كيڑے بى نہيں نكالے۔ كيون نہيں نكالے؟ جى میں سوکر ہی دیر ہے اٹھی ہوں ،تو یہ چیز الجھن کا سبب بنے گی ۔اپنی ذ مہ داری کومحسوس كرے كه مجھے اس موقع يركيا كرناہے ۔ سونے كا، جاگنے كا كچھ اصول ہونا جا ہے۔ کچھاوقات ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کواینے ہاتھ سے کام کرنا پڑتا ہے۔اب گھر کی نو کرانیوں کو کہدوینا کہ کپڑے دھودینا، کپڑے استری کر دینا۔ اور خاوند کے لئے بیہ سمجھ لینا کہ خود ہی کیڑے نکال لے گا اور تیار ہوکر دفتر میں چلا جائے گا اور اس وقت میری نیند میں خلل نہیں آنا چاہئے ، یہ انتہائی بے وقو فوں والی بات ہے۔ یہ زندگی کی ساتھی ہے۔اسے اپنی خدمت کے ذریعے خاوند کا دل جیتنا جا ہیے۔ چنانچہ اگر خاوند کوئی بھی کام ذمہ لگائے تواہے اپنا Charter of duty (فرض منقبی ) سمجھے، اس کی ضرورت کواپی ضرورت پرتر جیح دیں۔

# فر مائش کرتے ہوئے مرد کی گنجائش کود مکھنا جا ہے:

یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بسااوقات عورت مردکی گنجائش سے بڑی فرمائش کردیت ہے۔ تو فرمائش کرتے ہوئے خاوند کی گنجائش کو بھی دیکھا کرو! اب اگر خاوند Afford ہی نہیں کرسکتا اور آپ نے ضد کرکے اگر کپڑے خرید بھی لئے تو پہن کر

#### المريد برون عنواب مال يعدل كرون المراج المرا

خاوند کو آپ خوش کیسے کرسکتی ہیں؟اس کا دل اگر دکھی ہوگا تو آپ نے کپڑے لے کراس کی محبت میں کوئی اضافہ نہیں کریں گی۔توبیا صول کی بات یا در کھیں کہ فر ماکش ہمیشہ گنجاکش کے مطابق ہونی چاہئے۔

## خاوند کی عطایر شکریدا دا کریں:

آپ کی فرمائش کواگر خاوند پورا کردی تو آپ اس کاشکر میبھی اوا کریں۔ بیہ بھی دیکھا گیا کہ خاوند بیوی کی ہر جائز ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور جواب میں بیوی کی زبان سے شکر میکا لفظ ہی نہیں نکلتا۔ کیوں نہیں نکلتا؟ اللہ جانے ۔ بیوہ ہڑی ہڑی خلطیاں ہیں جو ظاہر میں چھوٹی نظر آتی ہیں مگر دلوں میں فرق ڈال دیتی ہیں۔خاوند تحفہ لایا، کھل فروں میں فرق ڈال دیتی ہیں۔خاوند تحفہ لایا، کھل فروں کوئی توجہ ہی نہ دے، ایسے تمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے آگئی ہے کوئی بات نہیں۔

تو اس طرح اگر بے پرواہی کا اظہار کریں گی تو خاوند کے دل پراس کی چوٹ گلے گی۔ جب خاوند تخفدلائے تو آپ اس کواس کی اہمیت کا احساس دلا نمیں اورخوثی کا اظہار کریں تا کہا گلی د فعداس سے بہتر تخفہ کی مشخق بن سکیں۔

## خاوند کے آتے ہی گھر کارونادھونانہ لے کر بیٹھ جائے:

سی بھی ذہن میں رکھیں کہ خاوند جیسے ہی گھر ٹیں آئے فورااس کے سامنے رونا دھونا نہ لئے کر بیٹھ جائے۔ پہلے اس سے بات چیت کرکے میہ پوچھے کہ باہراس کا وقت کیے گزرا۔ وہ خوش گھر آیا ہے ۔ میہ بات کی وجہ سے پریشان گھر آیا ہے۔ میہ بات تو معلوم نہیں کرتیں بس خاوند کو دیکھتی ہیں تو اپنار ونارو نے بیٹے جاتی ہیں۔ پہلے آپ اس سے بات چیت کریں ،اس سے بوچھیں ،اس کا اندازہ لگا کیں کہ خاوند باہر سے کس کیفیت کے ساتھ آیا ہے ، کوئی کاروباری پریشانی ،کسی آومی نے کسی معاملے میں وہنی

الكريلي بيكل المريلي المريلي

طور پر پریثان تو نہیں کردیا،اس کو غصہ تو نہیں دلادیا ۔ خاونداگر باہر ہی ہے کسی
پریشانی کے عالم میں آیا ہے تو اب بیوی کو چا ہے کہ پہلے اسکے دل کو خوش کر ہے،اس
ہے میٹھی میٹھی بیار والی با تیں کر ہے، بنی خوشی با تیں کر کے ،اس کے موڈ کو ناریل
کر ہے، پھر اس کے بعد جو کہنا ہے کیے ۔ لیکن خاوند پر نظر پڑتے ہی شکو ہے شکایت
کر نے بیٹھ جانا، تمہاری ای نے یہ کہد دیا، تمہا ری بہن نے یہ کردیا، میں تو اس گھر
میں آکر پر بیٹان ہوگئ، تم مجھے کن مصیبتوں کے بلے ڈال کر چلے گئے؟اس شم کی باتیں
تو اسے اور زیادہ frustrate (پر بیٹان) کرنے والی بات ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں
کہ باہر سے آنے والے خاوند کو پہلے بٹھا کمیں اور بات چیت کے ذریعے اندازہ
لگا کمیں کہ اس کا ذہن فریش ہے یا نہیں اگر جانے کہ ٹھیک ہے تو جو آپ کی جا کڑ بات
ہے ضرور کریں ۔ موقع کی بات سونے کی ڈلیوں کی مائند ہوتی ہے اور بے موقع بات
ہمشر ہے کا سبب بن جاتی ہے ۔ اگر کسی وقت آپ کا خاوند غصہ میں ہے تو پھر اس کے
سامنے بالکل زم ہوجا کمیں ۔ اتن نفسیات ہر یوی کو بچھنی چا ہمیں ۔

# جب خاوند غصے میں ہوتو بیوی نرم ہوجائے:

رس کا ایک سرااگر کوئی ڈھیلا چھوڑ دے اور دوسرا کھنچے تو رس کھی نہیں ٹوٹتی۔رس جھی ٹوٹتی ہے جب ایک سراایک بندہ کھنچتا ہے اور دوسرا سرا دوسرا بندہ کھنچنا شروع کر دیتا ہے۔ اب خاوند کسی وقت غصہ میں ہے اور جواب میں بیوی صاحبہ نے بھی موڈ بنالیا، بیتو محافے جنگ کھولنے والی بات ہوگئ نا! اس لئے اگر خاوند غصہ میں ہوتو آپ اس کو راضی کرنے کی کوشش آپ نرم ہوجا کیں اور اگر خاوند ناراض ہے تو آپ اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔محبت کے ایک بول سے خاوند راضی ہوجا تا ہے۔روٹھا ہوا خاوند مسکرا پڑتا

سمجھداری سے کام لیں:

اس لیے آپ مجھداری سے کام لیس فقط میہ بات کہ میں خوبصورت ہوں، کافی خہیں ہوتی ۔خاوندکوخوش کرنے کے لئے چھلکتے ہوئے، دیکتے ہوئے حسن کی ضرورت نہیں ہوتی ہمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔اس لئے کتنی ایسی عورتیں ہیں جوشکل کی نارمل می ہوتی ہیں گراپنے خاوند کے دل پر راج کرتی ہیں۔اس لئے بزرگوں نے مقولہ بنایا

# "وبى سهاكن جے بيا عاب

وہی سہاگن ہوتی ہے جے خاوند پیند کر ہے ۔ کیا عجیب بات ہے کہ اور کی شکل صرف ایک ولیمہ کے دن لوگ دیکھتے ہیں اور باتی ساری عمراس کی عقل دیکھی جاتی ہے۔ اور لؤی کو پیند کرتے ہوئے بعض دفعہ ساس صاحبہ اس کی عقل دیکھتی ہی نہیں ، فقط شکل پر ہی لٹو ہو جاتی ہیں اور کئی دفعہ خاوند صاحب ہی شکل پر لٹو ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ بھی سمجھاتے ہیں کہ نہیں تیری شادی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ، نو جوان ضد کر لیتے ہیں کہ نہیں مجھے تو اس کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے۔ اس لئے کہ کہیں ایک نظر دیکھی اور ظاہر کی شکل د کھے کر دہ اچھی لگ گئے۔ اب ماں باپ کو بہت مجبور کر کے فظر دیکھی اور ظاہر کی شکل د کھے کر دہ اچھی لگ گئے۔ اب ماں باپ کو بہت مجبور کر کے حقیقت کا پہتہ چان ہے کہ اتنی خوبصور ہے شکل ہے اندر عقل کی تو رتی بھی نہیں تھی۔ تو حقیقت کا پہتہ چان ہے کہ اتنی خوبصور ہے شکل کے اندر عقل کی تو رتی بھی نہیں تھی۔ تو جب ساری زندگی عقل نے کا م آنا ہے پھر اس کو کیوں نہیں و کیصتے ۔ اس لئے حب ساری زندگی عقل نے کا م آنا ہے پھر اس کو کیوں نہیں و کیصتے ۔ اس لئے سمجھداری مقاندی گھر آباد کرنے کی بنیا دی وجہ ہے۔

حسن انظام اورسلقه شعاری سے کام کیں:

عورت کو چاہئے کہ وہ حسن انتظام کے ذریعے اپنے گھر کو پر وقار بنادے۔ جتنی

#### المرياد الماليان المراد المالية المالية المراد المالية المالية المراد المالية المراد المالية المراد المالية المراد المالية المراد المالية ا

عورت عقلمند ہوگا اتی ہی وہ اپنے گھر کے اندر ہر چیز ترتیب سے رکھے گی۔ بے ترتیب چیزیں پھیلا وینا، گھر کو گندار کھنا ، نجوں کو گندار کھنا ، خود بھی گندی ہنے رہنااس چیز کا گھر برباد کرنے میں ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ گھر کی صفائی کے لئے کوئی قیمت بھی خرچ نہیں کرنی پڑتی ، ہاں وقت نکال لیں گھر کو بھی صاف رکھیں ، اپنے آپ کو بھی صاف رکھیں ، اپنے آپ کو بھی صاف رکھیں ، اپنے بچوں کو بھی صاف سخرار کھیں۔ صفائی آ دھاا یمان ہے۔

#### اَلطَّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَان

جب شریعت کہہ رہی ہے کہ'' صفائی آ دھا ایمان ہے'' تو ہمیں بھی صفائی ہے محبت ہونی چاہیے، دنیا کا کوئی انسان ایسانہیں جو کے کہ جھے صاف سقرا گر اچھانہیں گئا۔ یہ کیے ممکن ہے! اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ صاف سقراما حول ،صاف سقر ہے جے ،صاف سقری فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ صاف سقراما حول ،صاف سقر ہے ۔ادرصاف سقرار ہنے کے لئے کوئی بیوی ہمیشہ اس کے دل کواپی طرف متوجہ کرتی ہے۔ادرصاف سقرار ہنے کے لئے کوئی بہت قیمتی لباس کی بھی ضرورت نہیں ،ایک عام قیمت کا لباس بھی اگر عورت پہنے لیکن صاف سقرا ہوا دراس کی بناوٹ اگر پرکشش ہوتو وہ خاوند کے دل کواپی طرف متوجہ کر سائی ہے۔اس کوشنِ انتظام کہتے ہیں۔تواپے حسنِ انتظام سے اپنے گھر کے ماحول کو سروتار بنا نہیں اور کفایت شعاری دکھا کیں۔

اگر حسن انظام نہیں ہوگا، بتیاں جلتی رہیں گی تو بل زیادہ آئے گا،اگر ٹو ٹیوں سے پانی بہتارہ کا تو پانی کا بل زیادہ آئے گا،اگر کھانا وقت پر فرزی میں نہیں رکھا جائے گا تو کا تو کھانا خراب ہوجائے گا اوراگر برتنوں کو چھے تر تیب سے نہیں رکھا جائے گا تو وہ ٹو ٹیس کے اور خراب ہوجا ئیس کے تو بدظمی سے بے برکتی ہوئی ہے، کام الجھتے ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے، چیزیں خراب ہوجاتی ہیں، نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہرچیز کو وقت ضائع ہوتا ہے، چیزیں خراب ہوجاتی ہیں، نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہرچیز کو اپنی جگہ پررکھنا، وقت برصاف کر دینا ہے اچھی عادت ہوتی ہے۔ تو عورت اس کو اپنی

المرياد الموادات المواد الموا

ذمه داری سمجھے۔

## عًا وند کے ساتھ ضد بازی نہ کریں:

بيهمي ذبن ميں رکھيے كه تالع فرمان عورتيں بلا خرايينه خاوند كوا پنا تالع دار بنا لتی ہیں۔وہ عورتیں جو خاوند کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش میں گلی رہتی ہیں ،ایک وقت ایبا آتا ہے کہ خاوند کے دل میں ان کیلئے اتنی محبت ہوتی ہے کہ پھر خاوندان کی ہر مرضی کو پورا کر دکھا تا ہے۔فر ما نبر داری ،خدمت گز اری ، وہ اچھی صفات ہیں کہ جن کی وجہ سے عورت اینے خاوند کے دل کی ملکہ بن علق ہے۔اس میں جور کاوث بنتی ہے وہ انا نیت ہے، ضد بازی ہے۔ ساری دنیا سے ضد کرلو! اتنا نقصان نہیں ہنچ کا جتنا خاوند کے ساتھ ضد بازی کا نقصان ہوتا ہے۔اور کئی بچیاں تو خاوند ہی کے ساتھ ضد کرتی ہیں، یاتی سارے لوگوں کے ساتھ نازل رہتی ہیں۔خاوند کے ساتھ ضد بازی بنا لتی ہیں۔ تو خاوند کے ساتھ صند کر کے دنگل کا اعلان مت کریں! انجام ہمیشہ اس کا براہی ہوتا ہے۔ عاجزی اللہ رب العزت کو بھی پیند ہے اور عاجزی انسان کے مسائل کاحل بھی ہے۔کوئی کام وفت پر نہ کرسکی ،کوتا ہی رہ گئی ،کمی رہ گئی Sorry کر لینے میں كيا ركاوث عي معافى مانك لين ميس كيا ركاوث عي علطي كو مان لين ميس كيا ر کاوٹ ہے؟ آگے سے ضد کر لینا، انا کا مسلہ بنالینا، جھڑا کر بیٹھنا، بحث کر بیٹھنا ہی چز پھرانسان کے لئے پریشانیوں کا سب بتی ہے۔

## غصے میں آئے خاوند کودلیل مت دیں:

مجھی بھی غصے میں آئے ہوئے خادند کے سامنے logic (دلیل) مت دیں، مجھی بھی غصے میں آئے ہوئے خاوند کوطعنہ مت دیں۔ بیٹو آگ کے اوپر تیل ڈالنے والی بات ہے بلکہ پٹرول ڈالنے والی بات ہے۔ شیطان مردود پہی تو چا ہتاہے کہ خاہ

#### 

غصہ میں پہلے ہی ہے ، یہ اس کو اور غصہ دلائے اور خاوند زبان سے طلاق کا لفظ نکا ہے۔ تو یہ ذبن میں رکھیں کہ جب بالفرض بلا وجہ ہی خاوند نا راض ہوگیا تو غصہ کی حالت میں بھی اس کے سامنے logic نہیں دینی ، خاموثی اختیار کرنی ہے، اگر بولنا ہے تو نرم بول بولنا ہے، دیکھنا ہے تو نرم بول بولنا ہے، دیکھنا ہے تو نرم بول بولنا ہے، دیکھنا ہے تو نمیت سے دیکھنا ہے، ایسا کہ دوسرے بندے کا غصہ ہی بالکل ختم ہوجائے۔

يركشش لباس پېنين:

لباس پہنوتو پرکشش پہنو! پرکشش کا میں مطلب نہیں کہ آ دھاجہم نگا ہواور آ دھا جہم ڈھانیا ہو، شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے تورت ایبالباس پہنے کہ اس کے جسم ڈھانیا ہو، شریعت کے دائرہ میں رہتے ہوئے تورت ایبالباس کہ جس کو دکھ کر بندہ ذرا بھی متوجہ نہ ہو، یہ بھی اچھی عادت نہیں ۔ بعض نیک پیپاں سادگی کے نام پراپ کپڑوں کی طرف سے بالکل ہی بے دھیا ن بن جاتی ہیں، ایبا نہیں کرنا چاہئے۔ فاوند جب بھی بیوی کی طرف دیکھتا ہے، وہ اسے پرکشش دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جب فاوند جب بھی بیوی کی طرف دیکھتا ہے، وہ اسے پرکشش دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جب اس کی بیوی پرکشش نہیں ہوتی توصاف ظاہر ہے کہ اسے باہر بہت زیادہ پرکشش میں متوجہ نہیں کرکھی اسے باہر متوجہ کرکئی ہے کیا وہ اچھائی بن کر اسے گھر میں متوجہ نہیں کرکتی ؟ تو لباس ایسا بنا کیں کہ ہمیشہ پرکشش ہو۔ رسم ورواج کوسا منے نہر میں بلکہ اس کوسا منے رکھیں کہ بیاب میر ہے جم کوپُرکشش دکھائے۔ میر ہے جم نہر میاب ناموا فاوند کو پہند آ چاہئے۔

خاوند ہے مخلص اور نیک نیت بنیں :

یداور بات ہے کہ کچھ عور تیں ایسی ہوتی ہیں کہ کپڑے پہننے سے ان کے حسن میں ا نے نہیں ہوتا بلکہ وہ جو کپڑے پہن لیتی ہیں ان کپڑوں کے حسن میں اضافہ ہوجا تا

#### المرياد عزون عنوات المجاهج المجاهج المجاهج المجاهج المجاهج المحاج المحاج

ہے، ان کے چہروں پرمعصومیت ہوتی ہے، ان کے چہروں پتقوی کا نور ہوتا ہے پھر
ان کا لباس، جب وہ پہن لیتی ہیں تو وہ خود ہی خوبصورت نظر آنے لگ جاتا ہے۔ تو
عورت کو چاہئے کہ دل کی معصومیت سے اپنے خاوند کا دل جیت لے۔ یہ دل کی
معصومیت ہرخاوند کو اچھی لگتی ہے اور جب خاوند کا دل یہ بجھتا ہے نا کہ میری ہیوی دل
سے بہت معصوم ہے، انہتا در ہے کی مخلص ہے تو اس بیوی کو وہ ہمیشہ اپنی آ کھی پٹلی بنا
کے رکھتا ہے۔ جھوٹی عورت ، کینہ پرورعورت ، دھوکہ دینے والی ، خاوند کو
Miss کر رکھتا ہے۔ جھوٹی عورت ، کینہ پرورعورت ، دھوکہ دینے والی ، خاوند کو
ویستا کی رکھتا ہے۔ جھوٹی عورت ، کینہ پرورعورت ، دھوکہ دینے والی ، خاوند کو

فاوند کے ساتھ بھی جھوٹ کا معاملہ نہ برتیں۔جس بندے کے ساتھ بھی ایک دو گھنٹے کے لئے ملا قات ہے اس کے سامنے تو جھوٹ چل جاتا ہے۔اور جس کے ساتھ چوہیں گھنٹے کا واسطہ ہواس کے ساتھ جھوٹ نہیں چلتا۔ایک نہیں تو دو، دو نہیں تو تین دن بعد بھی نہ بھی جھوٹ کھل ہی جاتا ہے۔اور جب خاوند کو بیاحساس ہوجائے کہ بیوی میرے سامنے جھوٹ بولتی ہے تو پھر بیوی کا مقام خاوند کی نظر میں گر جاتا ہے۔اس لئے جھوٹ بولنا،خاوند کے بارے میں دل میں نفر سے اور کیندر کھنا، بی عور سے کی غلطیوں میں سے ایک بولی غلطی ہوتی ہے۔ بلکہ جتنی نبک یہ آپ ہول گی اس کا اثر آپ کے خاوند کے دل پر بڑے گا۔

# دل كودل سےراہ ہوتى ہے:

یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ دل کو دل سے راہ ہوئی ہے۔ آپ کے دل میں خاوند کی عظمت ہوگی ، پیار ہوگا،محبت ہوگی،خود بخو د خاوند کے دل میں آپ کر مہت پیدا ہوگی۔

چنانچہا یک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جار ہا تھا اس نے اپنے وزیر سے پوچھا: یہ جو کہتے ہیں دل کودل سے راہ ہوتی ہے۔اس کا کیامعنی ہے؟ وزیر باتد ہیرتھا۔اس

#### المرياد بمرون المرايد المرايد

نے کہا: بادشاہ سلامت! آپ کو یہ بات میں آنکھوں سے دکھا سکتا ہوں، مگرآپ ذرا سمی وقت عام کپڑے پہن کرمیرے ساتھ چلیں ، بہت اچھا۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ نے اپنا تاج اورا پنے کپڑے اتار کرعام لوگوں کالباس پہن لیا اوروز ریے ساتھ باہر محل سے نکل گیا۔ چلتے چلتے ایک بندہ آ گے آ رہا تھا تو وزیر نے باوشاہ سے یو چھا کہ بادشاه سلامت بيكيما آدمى بي؟ اس نے كہا بيوتوف لكتا ہے، جابل ہے، لكتا ہے كوئى تمیزنہیں ہےاس کو،اس نے کہا:ٹھیک آئیں ذرا پھراس بندے سے سیں ۔وزیراس بندے کے پاس گیا ،سلام دعا کی۔ کہنے لگا سناؤیار! آجکل ہمارا بادشاہ کیسا ہے؟ کہنے لگا: پیتنہیں کہاں کا بیوتوف بادشاہ بن گیا ہے؟ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ بادشاہ بننے کے لائق ہی نہیں ہے۔اس نے بھی آ گے سے ایسے ہی الٹے سیدھے منٹس دے دیے ۔ خیرتھوڑا سااور آ گے گئے تو وزیر کی نظرایک اورنو جوان پرپڑی۔اس نے بادشاہ سے بوچھا: بادشاہ سلامت اس کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ بادشاہ نے کہا: محلا آ دمی نظر آتا ہے۔اس نے کہا: آئیں اب ذرا اس سے پوچھتے ہیں۔وزیر نے اس سے جاکے بوچھا: سناؤ بھتی! ہمارا با دشاہ کیسا ہے؟ کہنے لگا! یار! بہت ہی سمجھدار ہے، اوراس نے تورعایا کو بہت ہی خوش کررکھا ہے،اورہم لوگ تو بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا باوشاہ اس قدر قابل ہے۔اب وزیر نے باوشاہ کوکہا: کددیکھیں آپ کے ذہن میں دوسروں کے بارے میں جو خیالات آرہے تھے ،آپ کے بارے میں وہی خیالات دِوسرے بندے کے دل میں آ رہے تھے۔ یہ ہے کہ'' دل کو دل سے راہ ہوتی

آپ کے دل میں اگر دوسروں کے لئے محبت کے جذبات اٹھ رہے ہیں ، پیار آر ہاہے تو یہ پیغام اس کوخود بخو د پہنچ جاتا ہے۔اور دوسرا دل اس پیغام کوخود بخر و لے لیتا ہے اور دوسرے کے دل میں بھی اس کے بارے میں پیار اور محبت کے جذبات

#### المرية جرون سائون المجاري المجارية المجارية المجارية المجارية المجارية المجارية المجارية المجارية المجارية المحارية المجارية المج

پیدا ہوجاتے ہیں۔ تو اپ دل میں خاوند کے بارے میں ہمیشہ محبت رکھیں۔ بلکداگر خاوند کی کوتا ہیاں بھی ہوں ، اگر غلطیاں بھی ہوں ، اگر وہ بدکاری میں پڑنے والا بھی ہوآپ کا تو خاوند ہے نا، آپ اس کے عیبوں کو جاننے کے باوجوداس سے محبت کریں۔ وہ آپ کی زندگی کا ساتھی ہے ، دوستوں نے ، ماحول نے ، حالات نے اس کو بگاڑ دیا، اب آپ کی محبت اس کو نیکی کی طرف لے آئے گی اور آپ کے جھڑ ہے اس کو اور زیا دہ برابنا دیں گے۔ تو عیبوں کو جانتے ہوئے بھی در گزرسے کا م لینا ، اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اور حدیث یاک میں فرمایا گیا:

وَ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللهِ

(تم اپنے آپ کواللہ کے اخلاق سے مزین کرد)

عورت کو چاہئے کہ خاوند کی بد کر داری کے باوجود ،غلطیوں کے باوجو دایئے دل میں اس کے ساتھ محبت رکھے۔

باہر گھومنے پھرنے کی عادت نہ ڈالیں:

ایک اور بات جو جھڑ ہے کا باعث بنتی ہے وہ باہر گھو منے کی عادت ہے۔ عام طور مردعورتوں کو گھو منے کی عادت ڈالتے ہیں۔ اور کئی مرتبہ یہ عادت عورتوں کو مال باپ کے گھر سے ہی پڑی ہوتی ہے ، باہر گھو منے کی ۔ یہ باہر گھومنا از ددا ہی زندگی کے لئے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جب باہر تکلتی ہے تو شیطان تا تک جھا تک کرنے والوں کو بھی ساتھ لگادیتا ہے۔ اب دو قسم کی مصبتیں سامنے آئیں، باہر کے مردہوں گے جواس عورت کی تا تک جھا تک میں گئیں گے اور کسی کواس کی شکل اچھی لگ گئی تو وہ اس کا اتا پا کرے گا اسکومینے کرنے کی کوشش کرے گا اور خواہ مخواہ اس کا گھر پر بادکرے گا۔ اور خاوند کی نظر کسی غیر پر پڑگی تو خادندا پی بیوی کی بجائے اس کے ساتھ Attach نیادہ ہوجائے گا۔ تو میاں

#### المرياد بيمورون سينجات المجي المجي

بیوی کا بیسو چنا کہآ ؤ! گھومتے پھرتے ہیں، بیفرنگیوں کی طرز ہے،فرنگیوں کا طریقہ کار ہے۔اس لئے ہم نے تو اس کا انجام ہمیشہ برا ہی دیکھا ہے۔عورتیں اگراپنے خاوند کے ساتھ باہر جانا حاہتی ہیں تو کسی پارک میں جانا یا کسی ایسی جگہ پر جانا جہاں پر عام مجمع نہ ہو بالکل ٹھیک ہے۔ گرگھر کی بجائے ..... چلو! پیزا ہٹ پر جاکے کھانا کھا کے آتے ہیں ،اچھا بھی ! آج ہم جاکر''کے ایف ی''پر کھانا کھاتے ہیں، یہ جو مصیبت ہے اورزندگی کی ترتیب ہے رہہ بہت ہی زیادہ انسان کے لئے نقصان دہ ہے۔ یا تو شیطان بیوی کوکسی گناہ میں بھنسانے میں کامیاب ہوجا تا ہے، یا خاوندکوکسی گناہ میں پھنسانے میں کامیاب ہوجاتا ہے۔تواس لئے پبلک مقامات پر گھومنے کی عادت ڈالنا میہ عام طور پر جھگڑوں کا سبب بنتا ہے۔ یا در کھیں! اچھی زندگی گزار نے کے لئے اگر خاوند کوگھر میں ہی چولہا گرم مل جائے اور گرم دل مل جائے ،تو اس کے سوا اس کوکوئی تیسری چیز نہیں جا ہے ہوتی ۔آپ گھر میں ہی اس کوا چھے کھانے بنا کر دے دیں اور گھر میں ہی اس کواپنے ول کی گرمی کا احساس دلا دیں کہ آپ کتنی محبت کرتی ہیں ۔ تو پھرخاوند کو باہر گھو منے کی کیاضر ورت ہے۔

## خاوندے ملاقات میں عذر نہ کریں:

یہ بھی دیکھا کہ کئی مرتبہ خاوند چاہتا ہے کہ بیوی سے ملاقات کروں، ملوں، اور بیوی سے ملاقات کروں، ملوں، اور بیوی صاحبہ کے عذر بہانے ہی ختم نہیں ہوتے۔ یہ چیز جھگڑ ہے کا سبب بنتی ہے۔ خاوند غصے میں ہوتو اس کو بھی عقلمندی سے ڈیل کرنا چاہئے اور خاوند پر جب شہوت کا بھوت سوار ہوتو اس کے ساتھ بھی عقلمندی کا معاملہ کرنا چاہئے۔ جیسے بھی ہو، اس کے اس نشے کو ، تارو! شریعت نے تو یہاں تک بھی کہا کہ عورت اگر اونٹ کے او پر سوار ہے اور خاوند کی ضرورت ہے، تو وہ اونٹ سے نیچ اترے، خاوند کی ضرورت کو پورا کرے اور پھر اونٹ پر دوبارہ چڑھ کر بیٹھے۔ شریعت نے کتنے خاوند کی ضرورت کو پورا کرے اور پھر اونٹ پر دوبارہ چڑھ کر بیٹھے۔ شریعت نے کتنے

( المرياد بي وال عالى المرياد بي المرياد المرياد المرياد بي المرياد ال

خوبصورت اصول ہمیں بتا دیئے۔اور یہاں تو میاں بیوی ہیں ،ایک بستر پر ہیں اور بیوی کے بہانے نہیں ختم ہوتے۔

خاوندېرشک نډکرين:

ایک اور چیز جوجھگڑے کا سبب بنتی ہے وہ یہ کہ خاوند بھی کھمی کام کی وجہ ہے، دفتر کی وجہ سے، دین کے کام کی وجہ سے یا دوستوں کی وجہ سے گھر دیر سے آتا ہے، تو خاوند ك ديرے آنے پرييشك دل ميں ركھ ليناكه باہراس كاكسى كے ساتھ كوئى تعلق ہے، یہ انتہائی نقصان دہ بات ہے۔ جب بیوی خاوند کوکسی ایسے گناہ کا طعنہ دے جواس نے نہیں کیا،تواس برخاوند کاطیش میں آنا ایک مرد ہونے کے ناطعے ہمیشہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔کیا بیوی الزام بر داشت کر سکتی ہے کہ خاونداس کو کیے کہ تمہاراکسی غیر کے ساتھ تعلق ب، اگر بوی اس بات کون کرفوا بھڑک جاتی ہے کہ تم نے یہ بات کر کیے دی؟ تو خاوند کا بھی تو یہی معاملہ ہے .....اگروہ دریہے آیا تو دریہے آنے کی تو سووجوہات ہوتی ہیں۔چلووہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گپیں مارتار ہا، کھاتا پیتار ہا، یا دفتر میں دیر لگ گئی ، یا کسی دین کے کام میں معجد میں بیٹھار ہا ،تو در سے آنے کی تو بہت ی وجوہات ہو یکتی ہیں۔ ہمیشہ اس سے ایک ہی نتیجہ نکالنا کہ جی خاوند دیر سے گھر آتا ہے، مجھے تو لگتاہے کہ دال میں کالا کالا ہے۔ یہ بدگمانی میاں اور بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہے۔لہذا بغیر کسی ٹھوین شواہد کے خاوند کے اوپر بد گمانی نہ کریں۔بس زیادہ محبت دیں، تا کہ اس کو باہر سلے بجائے اپنے گھر کے اندر محبت ملے۔اگر گھر میں آپ جھگڑا کرنے کی عادی بن گئیں،ضد کرنے کی عادی بن گئیں اور صبح اپنے خاوند کا نہ ناشتا تیار کیا، نہ کپڑے دیئے، اور خود ہی اٹھ کراس نے اپنے کپڑے لئے اور پہنے اور اس طرح گھر ہے بھو کا چلا گیا، تو ایبا پریثان حال خاوند جب دفتر میں جائے گا اور وہاں دفتر میں کا م کرنے والی کوئی بے پر دہ لڑکی اس کو بیلفظ

### 

کہددے کہ 'سرآج آپ ہوئے پریشان نظرآتے ہیں' توبس بیا یک نقرہ خاوندکواس کی طرف متوجہ کرکے رکھ دے گا۔ آپ کی طرف متوجہ کرکے رکھ دے گا۔ آپ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا: لتسکنوا البھا تا کہ خاوند تم سے سکون پائے۔ جب آپ نے بغیر سکون کے اس کو گھر سے بھیج دیا تو بنیادی فلطی تو آپ نے کی۔ بنیادی فلطی تو آپ نے کی۔

### رو تصفی شو ہر کومنانے کی کوشش کریں:

اور اگر آپ محسوس کریں کہ شوہر روٹھا ہوا ہے تو اس کو منانے کی کوشش کریں۔ بھی بھی الی صورت نہیں ہونی چاہئے کہ اندان ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی کی حالت میں سوجائے نہیں ، جب تک ایک دوسرے سے معافی تلافی نہ کرلیں ، محص اس وقت تک کرلیں ، بھی اس وقت تک مت سوئیں ۔ غصے کی حالت میں جب ایک کا چہراہ ایک طرف ہواور دوسرے کا دوسری طرف ہو، تو سمجھ لیں کہ ہم نے زندگی کے فاصلے طے کرنے کے لئے مختلف مووور گوری کی وقت کی متوں کو قبول کرلیا ۔ ایسی عورت جو ناراض شوہر کی پرواہ ہی نہیں کرتی ، وہ شوہر کی موجودگی کے باوجود بیوگی کی زندگی گزار نے والی عورت ہوتی ہے ۔ کئی ایسی بھی تو عورتیں ہوتی ہیں ۔ یہ ایسی بھی تو ہوتی ہو ہوتی ہیں ۔ یہ ایسی بھی تو ہوتی ہیں ۔ یہ ایسی بھی تو ہوتی ہیں ۔ یہ ایسی بھی تو ہوتی ہیں ۔ یہ ایسی بھی قرال میں ڈال ہوتی ہیں ضدی ، خواہ مخواہ خاوند کے ساتھ جھگڑا کر لینا ، یہ چیز زندگی کوشکل میں ڈال دیتی ہے۔

### خاوند کا دوسروں کی نظر میں و قار بروھا ئیں:

اور بھی بھی جھڑے کا سب یہ بنتا ہے کہ خاوند برا ہوتا ہے مگر بیوی اس کی برائی کا ڈھنڈ ذرا پیٹنا شروع کردیتی ہے ۔ میکے بھی فون کرکے اپنی امی کو بتارہی ہے کہ کس مصیبت میں آپ نے مجھے ڈال دیا۔ سہیلیوں کو بھی فون کر کے بتا رہی ہے کہ میں تو مصیبت میں پڑگئی۔ بچوں کے سامنے بھی باپ کی برائی کررہی ہے۔ اس کے منہ کے سامنی بھی اس کو برا کہتی ہے۔ جب آپ نے اس کی برائی کا اتنا ڈھنڈورا پیٹینا شروع کردیا تو آپ اس کی نظر میں کہاں سے اچھی رہیں؟ آپ نے بھی تو ثابت کردیا کہ برائی میں اس نے کوئی کی نہیں چھوڑی۔ یا در کھیں! ہمیشہ اپنے خاوند کی دوسروں کے برائی میں اس نے کوئی کی نہیں چھوڑی۔ یا در کھی انہیں کی یو پریٹان کرد ہے، مگر پھر بھی سامنے ون کر بھر بھی سامنے اس کا الجھا آپ کی عادت یہ ہو، آپ کا خلق یہ ہونا چاہئے کہ دوسروں کے سامنے اس کا اچھا تذکرہ کریں، اس طرح بات کریں کہ دوسروں کی نظر میں خاوند کی عزت اور مقام تذکرہ کریں، اس طرح بات کریں کہ دوسروں کی نظر میں خاوند کی عزت اور مقام تروہ جائے، یہ گھر آبادکر نے کے لئے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔

المرياد بمكارون المرياد بمكارون المرياد بال يول كالمرياد بال يول كالمرياد بال يول كالمرايد بمكارون المرياد بال

### خاوند كوفيصله كن يوزيش يرنه لے جائيں:

ایک اور غلطی جوعام طور پر جھڑ ہے کا سبب بنتی ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو بھی بھی الیں پوزیشن پہلا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ جہاں اسے ایک کو چھوڑ نا پڑتا ہے اور دوسر ہے کور کھنا پڑتا ہے ۔ بھی بھی اپنے خاوند کو ایک پوزیشن پہلا کر کھڑا مت کریں ، کہ یا وہ آپ کور کھے یاا پی بہن کور کھے ، کیوں اس پوزیشن آپ کور کھے یاا پی بہن کور کھے ، کیوں اس پوزیشن پر آپ نے اس کو لا کھڑا کیا اب وہ جس طرف بھی قدم بڑھائے گا فساد ہی فساد ہے ۔ تو ایسی صور تحال پر بات کو نہلا کیں ۔

ہمیشہ خاوند کی ذمہ داریوں کا خیال کریں اگر وہ ایک ہی بیٹا ہے تو اپنی ماں کو کہاں ﷺ نکالے گا؟ آپ کواس کی ماں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے مجاہدہ کرنا ہے۔ ہاں جب آپ اور آپ کے میاں باہم مل جائیں گے تو پھر بوڑھی ساس آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرسکے گی۔

### غیرمردسے تنہائی میں بات نہ کریں:

ایک اور چیز جو جھڑ ہے کا سبب بنتی ہے: وہ ہے کسی غیر مرد کے ساتھ تہائی میں بات کرنا، یا فون پر بات کرنا۔ یہ عورت کی اتنی بری غلطی ہوتی ہے کہ اس کا نتیجہ ہمیشہ بر بادی ہوتی ہے۔ یا در کھیں! مردعورت کی ہرکوتا ہی کو برداشت کرسکتا ہے، اس کے کردار کی برائی کو بھی برداشت نہیں کرسکتا۔ تو غیر مرد کے ساتھ گفتگو کرنے سے ایسے گھبرا ئیں جیسے بچہ کسی شیرکود کھے کر یا بلی کود کھے کر گھبرا یا کرتا ہے۔ اس معاطے میں اپنے کردار کو بے داغ رکھیں۔ جب مرد کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میری بوی یا کردار کو بے داغ رکھیں۔ جب مرد کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میری بوی یا کدامن ہے تو وہ پھر اس کی کڑوی کسیل بھی آرام سے برداشت کرجا تا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوجاتی ہیں ، ان کا سبب یہی مصیبت بنتی ہے۔ کسی کا فون آر ہا ہے، کسی کے مین آر ہے ہیں ، کسی سے بات ہور ہی مصیبت بنتی ہے۔ کسی کا فون آر ہا ہے، کسی کے مین کے درمیاں فاصلے پیدا ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔

### خاوند کی اجازت کے بغیر گھرسے ن<sup>ہ کلی</sup>ں :

اس لئے خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی کا م بھی نہ کیا کریں اور خاوند کی اجازت کے بغیر گھرہے بھی نہ ڈکلا کریں ۔حدیث یاک میں آتا ہے :

''جو بیویا پنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھرسے با ہرنگلتی ہے جب تک لوٹ کر نہیں آتی اللّہ کے فرشتے اسعورت کے او پرلعنت برساتے رہتے ہیں''۔

اورایک حدیث مبارکہ میں ہے بُن<sup>ور</sup> عورت کا خاوندا گر کسی جائز بات پر ناراض ہوااورعورت اس کی پرواہ نہیں کرتی ،اس کا خیال ہی نہیں کرتی ، جب تک مرد ناراض ہے،اللّٰد تعالیٰ اسعورت کی نماز وں کو بھی قبول نہیں فرماتے''۔حدیث پاک میں غلام

### ا كرياد جنون المرياد جنون المرياد جنون المرياد جنون المرياد جنون المرياد جنون المرياد المرياد

کے بارے میں بھی یہی آیا ہے کہ''اگر کوئی غلام اپنے گھرسے بھاگ جائے تو جب
تک اپنے مالک کے پاس واپس نہ لوٹے اللہ اس کی نماز وں کو قبول نہیں فرماتے''۔
هیقتِ حال کو سمجھ کر دینی زندگی گزاریں گی تو انشاء اللہ یہ جھکڑے ہی ختم ہو جائیں
گے۔ یہ باتیں تو وہ تھیں کہ عام طور پرعورتوں سے جو کوتا ہیاں ہو جاتی ہیں ،جن پر میاں اور بیوی کے درمیان جھکڑے ہوتے ہیں۔ بلا اجازت کام کرنا یا بغیر اجازت گھرسے جانا یہ بردی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے۔

### ایک صحابیه کی بے مثال فرمانبرداری:

اب ایک حدیث مبارکہ ن کیجئے! نی مٹھیٹے کے مبارک زمانے میں ایک میاں ہوی او پر کی منزل پر رہتے تھے اور نیچے کی منزل پر بیوی کے ماں باپ رہتے تھے۔ خاوند کہیں سفر پر گیا اور اس نے بیوی کو کہہ دیا کہ تمہارے یاس ضرورت کی ہر چیز ہے، تم نے نیچنہیں اتر نا ۔ چنانچہ یہ کہ کر خاوند چلا گیا ۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ والد صاحب بیار ہو گئے ۔وہ صحابیہ عورت مجھتی تھی کہ خاوند کی اجازت کی شریعت میں کتنی اہمیت ہے۔اب یہ نہیں کہاس نے سنا والد بیار ہیں تو وہ نیچے آگئی نہیں ۔اس نے اینے خاوند کی بات کی قدر کی اور نبی مٹھی آتھ کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ میرے خاوند نے مجھے گھر سے نکلتے ہوئے منع کردیا تھا (اس سے رابطہ بھی ممکن نہیں تھا اس ز مانے میں کوئی سیل فون بھی نہیں ہوتے تھے کہ دوبارہ یو چھ لیا جاتا) تو اے اللہ کے نبی مٹھی آپ کیااب مجھے نیجے جانا جائے؟ نبی مٹھی آپ کے خاوند نے چونکہ آپ کومنع کردیا تو آپ نیجے نہ آئیں ۔اب ذراغور کیجئے ، نبی ملی آلم خود ہی یہ بات فرمار ہے ہیں کہ آپ خاوند کی اجازت کے بغیرینچے مت آئیں۔ چنانچہوہ ینچنہیں آئی ۔اللہ کی شان کہ اس کے والد کی طبیعت زیادہ خراب ہوگئی حتی کہ والد کی و فات ہوگئ۔ جب والد کی و فات ہوگئی تو اس صحابیہ نے پھر پیغا م بھحوایا ، اے اللہ کے

### الكرياد بمكاول سانوات المجيد المجاهج المجاهج المجاهج المجاهج المجاهج المجاهج المحاربية المكاربية

نی مراتی ایس این باپ کا چره آخری مرتبه و کھے کتی ہوں ، میرے والد و نیا سے چلے گئے ، میرے لئے کتنا بڑا صدمہ ہے۔ نبی مراتی ایس این چونکہ تمہارے فاوند نے ہم میں روک دیا تھا اس لئے تم او پر ہی رہوا ورا ہے والد کا چره و کیھنے کے لئے نیچے آنا ضروری نہیں ۔ وہ صحابیہ او پر ہی رہی ۔ سوچیں اس کے دل پر کیا گزری ہوگی ، کتنا صدمہ اس کے دل پر کیا گزری ہوگی ، کتنا صدمہ اس کے دل پر ہوا ہوگا! اس کے والد کا جنازہ پڑھایا گیا ، اس کو وفن کر دیا گیا۔ نبی مراتی نبی مراتی کے والد کا جنازہ پڑھایا گیا ، اس کو وفن کر دیا گیا۔ نبی مراتی نبیا میں بہنچایا ، کہ '' اللہ رب العزت نے تہارا اپنی فاوند کا فاوند کا فور اور کیا پابندیاں نور کی موجو کی کریں فاوند سے اجازت لے لیں۔ ہاں فاوند کو فور کو کی چھڑیں گانی چا ہمیں اور کیا پابندیاں نہیں لگانی چا ہمیں ، فاوند کے موضوع کوکل چھڑیں گے۔

### خلاصه كلام:

اب اعادہ سبق کے طور پر ہم اب تک کی گئی ساری باتوں کا نچوڑ پھر بیان کردیتے ہیں، تا کہ بیوی کواپنی ذ مہداریاں اچھی طرح یا دہوجا کیں۔

عورت کو چاہئے کہ وہ گھر میں زندہ دل بن کر رہے۔ جب شوہر آئے تو خندہ پیٹانی سے اسکا استقبال کرے ،اس کا دل باغ باغ ہو جائے ۔ کھانے کے وقت دستر خوان پراپیخ شوہر سے دلچسپ با تیں کرے۔ جب ذہن میں بفکری ہوتی ہے تو دال میں بھی قورمہ کا مزہ آتا ہے، تو بیوی اپنی شیریں زبانی سے اپنے خاوند کے فم کو ختم کر دے۔ اس کے جتنے بھی کا م ہوں ان کو اپنے ہاتھوں سے کرے اور اس کو اپنے معاوت سمجھے۔ خاوند کی خوثی کو اپنی خوثی ، خاوند کے فم کو اپنا غم سمجھے ۔خرچ اخراجات کے معاملے میں کفایت شعاری سے کام لے۔ برے وقت کے لئے ہمیشہ کہھ رتم کی کوشش کرے۔ اگر بھی خاوند کو کوئی ضرورت ہواور وہ کہے نہ بھی در تے ہواور وہ کی نہ بھی کی کوشش کرے۔ اگر بھی خاوند کو کوئی ضرورت ہواور وہ

#### المريد يمرون عناه المحروب المعروب المع

مخدوش حالات میں ہوتو اس وقت وہ رقم اس کو پیش کر سکتی ہے اور اس کے دل میں ا پنے لئے جگہ بناسکتی ہے۔ویسے بھی اس جمع شدہ رقم میں ہے بھی خاوند کے کیڑے ہی کر دے دیئے ،سلوا کر دے دیئے ،بھی گھڑی تحفہ لے کر دے دی ۔حدیث پاک میں آیا ہے تھادوا تھابوا مربیدومجت برھے گی۔ بیہ بمیشہ خاوند کی ہی ذمہ داری تہیں ہوتی کہوہ ہدیدوے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فاوندی اس جمع شدہ رقم میں ہے بھی بیوی بھی اسے کوئی Personal چیز لے کر دے دی تو خاوند کی خوثی میں اضا فیہ ہوگا ۔ بیاصول یا در کھیں کہ پہلے خاوند کو کھلا ئیں پھرخود کھا ئیں ، پہلے خاوند کو پلائیں پھرخود پئیں ۔جس کام میں خاوند کی دلچیبی نہ ہواہیے بالکل ہی حچوڑ دیں ۔الی بھی بھی نوبت نہ آنے دیں کہتم مندادھر کرلوہم ادھر مندکرلیں گے ۔محبت کے میدان میں بازی کو ہار کر ہی انسان جیتتا ہے کبھی بھی شوہر کے ساتھ بداعتادی اور بے اطمینانی کا ظہار نہ کریں۔جوعورت اپنا دل بھی سنوارتی ہے، اپنا جسم بھی سنوارتی ہےوہ ہمیشہایئے خاوند کی پیندیدہ بنتی ہے۔اس کے لئے حیلکتے ہوئے حسن کی ضرورت نہیں ہوتی سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ مردمبھی بھی ضدی عورت کو پندنہیں کرتا۔ جب بھی کوئی ایس بات ہوتو ضد کوختم کر کے ہمیشہ مر د کی بات کو مان لیا کریں۔ یا کدامنی وہ مفت ہے کہ جس کی وجہ سے عورت اپنے خاوند کے دل پر راج کرتی ہے۔خاوند کے آرام کا خیال رکھیں اس کواپنا دوست بنا کیں اور دوسرے کی نظر میں اس کی عزت بڑھا کیں ۔ بیدہ ہا تیں تھیں کہ عورت اگران با توں کا خیال رکھے تو گھر کا ماحول پرسکون رہتا ہے۔میاں بیوی کے درمیان محبت بردھتی رہتی ہے۔

آج چونکہ پہلے سے بتادیا تھا کہ میاں بیوی دوانسان ہیں جنہوں نے مل کرزندگی گزار نی ہوتی ہے تو بھی بیوی کی غلطی سے جھڑا تو بھی خاوند کی غلطی سے جھڑا۔ آج قدرتا ہم نے عورتوں سے متعلق باتیں بتائیں ،امید ہے کہ عورتیں ان غلطیوں سے

### المريلي بحرول سينوات المجيد المجاهج المجاهج المجاهج المجاهج المجاهج المحارك المحاجج المجاهج المحارك ال

ا پنے آپ کو بچائیں گی اورخوشی کے ماحول میں زندگی گزاریں گی۔اورامید ہے کہ کل کے بیان کو سننے کے لئے زیادہ تعداد میں آئیں گی کہ خاوند کی غلطیاں کون می ہوتی میں اور ان غلطیوں سے کیسے خاوند کو منع کرنا چاہیے اللہ رب العزت تمام خواتین کو از دواجی زندگی میں خوشیاں نصیب فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين.





# میاں بیوی کے جھگڑ ہے (شوہر کی ذمہداریاں)

اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعُدُ! اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ ﴿ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادُ ﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناً مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ

### آج كاموضوع:

از دواجی جھگڑوں میں اب تک بیعنوان رہا کہ بیوی کی کن غلطیوں کی وجہ سے میاں بیوی کے کن غلطیوں کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، جھگڑ ہے ہوتے ہیں۔ آج کی محفل میں ہم نے اس چیز کو بیان کرنا ہے کہ شو ہروں سے کیا کوتا ہیاں سرز دہوتی ہیں کہ بات جھگڑوں تک پہنچ جاتی ہے۔ امید ہے کہ شو ہر حضرات بطور خاص ان باتوں کو توجہ سے سنیں گے۔

بهترین شخص کون؟

نى ما الله الله المالة المالة

" خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِآهْلِهِ "

### 

تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جوتم میں سے اہلِ خانہ کے لئے بہتر ہے۔ چنا نچے مرد کی اچھائی کا معیاراس کا برنس نہیں ،اس کا دفتر نہیں ،اس کے دوستوں کی محفل نہیں ۔مرد کی اچھائی کو پر کھنے کے لئے معیاراس کا اپنی بیوی سے تعلق ہے۔ اگر اس نے ان کوخوش رکھا ، اور ان کے خم ختم کر دیئے ، اور ان کو پرسکون زندگی دیئے کی کوشش کی تو یقیناً میا چھا انسان ہے۔ نبی عیشم اس کی تصدیق فرمار ہے ہیں۔ اور نبی مُنْ ہِنَا ہِمَ نَا مِدِ اِسْ مَایا۔

" أَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِيْ "

[میں تم سب میں سے اپنے اہل خاند کے لئے زیادہ بہتر ہوں] گویا Practical (عملی) مثال بھی نبی منطقیق نے دی۔

خاوند کے اندر تحل اور برداشت ہونی چاہیے:

عورت کوالڈرب العزت نے مردی پہلی میں سے بنایا۔اس کا مطلب یہ کہاللہ
رب العزت نے نہ تو سرمیں سے بنایا کہاس کو سر پر بٹھا کے رکھو، نہاس کو پاؤں سے
بنایا کہ اسکو پاؤں کے نیچے رکھو۔اللہ رب العزت نے اسے پہلی سے بنایا کہ یہ
تنہارے دل کے قریب ہے تم اس کو ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھو۔اس لئے خاوند کو
متمل مزاح ہونا چا ہئے کیونکہ وہ گھر کا ذمہ دار ہے۔ ذرائی بات پر غصے میں آ جانا، ہر
وقت غصے کی زبان بولنا، ہر وقت لہجہ بدل کر بیوی سے بات کہنا، یہ بیوقو ف مردوں کا
کام ہوتا ہے۔یہ کوئی مردائی نہیں ہوتی۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جیسے کی نے کہا: جی
کام ہوتا ہے۔یہ کوئی مردائی نہیں ہوتی۔ یہ تو ہی بات ہوئی کہ جیسے کی نے کہا: جی
کرکے دکھا کیں تو وہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک کر دیں گے۔تو کمزوروں پہ غصہ آ نا
کرکے دکھا کیں تو وہ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک کر دیں گے۔تو کمزوروں پہ غصہ آ نا
کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ان کے ساتھ تو رحمہ لی کا معاملہ ہونا چا ہئے۔
گوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ان کے ساتھ تو رحمہ لی کا معاملہ ہونا چا ہئے۔
گھر کے اندر سوچھوٹی موٹی با تیں ہو جاتی ہیں، ایسی باتوں کونظر انداز کر جا نا

المريار يخزون المايان المريار المريار

چاہیے۔''کلیرنس ٹالرنس' (clearance & tolerence) (پیک اور برداشت) کا اصول استعال کرنا چاہیے۔انجینئر نگ میں بیاصول ہے ہوئے ہیں، دنیا میں جتنی بھی مشنری چل رہی ہے اس کی fiting فٹنگ میں ہمیشہ کلیرنس ٹالرنس کا خیال رکھا جاتا ہے۔مثلا شافٹ کا سائز اتنا ہوتو بیرنگ کا سائز اتنا ہوگا۔ دو چیز وں کو آپس میں فٹ کرنا ہے ان کے درمیان کتنی کلیرنس ہونی چاہیے۔تو اگر مشینری نے فٹ ہونا ہے، اس میں کلیرنس اور ٹالرنس چاہئے تو دو انسانوں نے اپنی از دواجی زندگی میں فٹ ہونا ہے تو ان کوبھی لیک اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ درگز ر سے کام لینا چاہئے۔کوئی کسی موڈ میں ہے تو چھوٹی چھوٹی با تو سے کام لینا چاہئے۔کوئی کسی موڈ میں ہوتی ۔مردکتنا برا لگتا ہے کہ چھوٹی سی بات سے ناراض ہوکر میٹھ جائے۔اس لئے کہنے والے نے کہا:

"To run a big show one should have a big heart"

(زیادہ بڑاشودکھانے کے لئے دل بھی بڑا کرناپڑتاہے)

شادی کے بعد تو خاوند کواپناول بہت بڑا کرلینا چاہئے۔انگریزی کا ایک مقولہ

ہے کہ

"High winds blow on high mountains"

(او نچے پہاڑوں کے او پرآندھیاں بھی زیادہ تیز چلا کرتی ہیں)

زندگی میں اونچ نچ تو ہوتی ہے: بھی مال کی طرف سے شکو ہے ، بھی بہن کی طرف سے شکو ہے ، بھی بہن کی طرف سے شکو ہے، اب یہ ذمہ داری ادمی کی بنتی ہے کہ ان اچھے طریقے نبھائے۔

بیوی کو مال کے رحم وکرم پرنہ چھوڑیں:

کئی خاوندوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کو ماں کے رحم وکرم پر چھوڑ کرخود ایک

#### 

طرف ہوجاتے ہیں ،انتہائی غیر ذ مہ دارانہ بات ہے۔ ہمیشہ اپنی یوزیشن کا خیال رکھنا چاہیے۔اگرمحسوس کررہے ہوں کہ بیوی کی غلطی ہے تو اس کو پیار سے سمجھا ؤ ،اگر سمجھ رہے ہوں کہا می ضرورت سے زیادہ اس وقت اس بریختی کررہی ہیں تو بڑےا دب کے ساتھا می کی خدمت میں گزارش کرو، اپنی بیوی کی وکالت کرتے ہوئے ذرا بھی نه شرماؤ! اس لئے کہ چھوٹی چیوٹی چیزیں ہی بعد میں بڑی بنا کرتی ہیں ۔ تو بیوی کی حفاظت (Protect) کرنا خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔اب اس کو یوں کہنا کہ بھئی مجھے نہیں پتہ بس تم انہیں خوش کرو ۔تو بیوی کوشش تو کرے گی کہ میرے خاوند کی والدہ ہے میں خوش کروں ، مگر ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ساس بڑی گھا گ اور تجرببہ کار ہوتی ہے۔اونچ نیچ جانتی ہے ، وہ ایسے اپنی انگز کھیلتی ہے کہ اس لڑکی کو ناک آؤٹ کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس میں خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پوزیش کا خیال رکھے اور اگر دیکھتا ہے کہ امی ضرورت سے زیادہ پختی کررہی ہے یا امی نے اس کوٹف ٹائم دینا شروع کردیا ہے،مشکل میں ڈال دیا ہے تو ان کی باتوں کو پھر خود بلاک کر ہے۔

### بیوی کے لیے مکان کا بندوبست کرے:

جب مردید دیکھے کہ مشتر کہ طور رہنے سے بیوی کے حقوق کا تحفظ نہیں ہورہا۔ تو پھرالگ مکان حاصل کرنے کی کوشش کرے۔اس لئے کہ شریعت نے کہاہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کوالگ مکان یا کوئی کمرہ لے کردے جس میں وہ کوئی سکھ کا سانس لے سکے۔ بیوی کوسر چھپانے کے لئے جگہ لے کردینا شرعاً خاوند کی ذمہ داری ہے۔

ہمارے حضرت ٌفر مایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خاوند کو ذرا بھی گنجائش دے تو اس کواپنی زندگی میں سب سے پہلے مکان خرید نا چاہئے۔ بلکہ یہاں تک فر ماتے تھے کہ لا ایمان لمن لا مکان له [ بس کا مکان نهیں اس کا ایمان ہی نهیں ]

تو ایک دن اس عاجز نے عرض کیا کہ حضرت! بیاتی بڑی بات جو آپ فر ماتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حضرت نے فر مایا، دیھو! اگر کسی غاوند نے اپنا گھر نہیں خریدااور اس کی بیوی کرائے کے مکان میں رہ رہی ہے۔اللہ نہ کرے کہ خاوند کی وفات ہو جائے، کوئی ایکسٹرنٹ ہو جائے، تو کرائے والے تو اس عورت کو وہاں نہیں رہنے دیں گے، وہ کہاں سے کراید دے گی؟ تو جب وہ اس کا سامان اس کے گھر سے نکالیس گے تو یعورت پریشانی کے عالم میں کفریہ بول بولے گی۔اس کا ایمان ہی خطرے میں ہو جائے گا۔ تو اس لئے فر ماتے تھے کہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو سب سے پہلے سرچھیانے کی کوئی جگہ دے تا کہ اس میں وہ اپنی زندگی گز ارسکے۔ سب سے پہلے سرچھیانے کی کوئشش کریں:
بیوی کا دل جیتنے کی کوئی جگہ دے تا کہ اس میں وہ اپنی زندگی گز ارسکے۔ بیوی کا دل جیتنے کی کوشش کریں:

یا در کھیں! جتنا محبت و پیار سے میاں بیوی رہتے ہیں اتنا ہی اللّٰدرب العزت ان سے خوش ہوتے ہیں ۔کسی نے کہا:

House is built by hands but home is built by hearts.

(ا نینیں جڑتی ہیں تو مکان بن جاتے ہیں ، جب دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہوجاتے ہیں )

لہذا ہوی کے ساتھ خوش اخلاتی سے رہنا ، خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور خوش اخلاقی سے رہنا ، خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور خوش اخلاقی اس کونہیں کہتے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پرانسان ڈانٹ ڈپٹ کرتا پھرے، غصے ہوتا پھرے، توریاں چڑھاتا پھرے، بولنا چھوڑ دے، یہ چیزیں میاں بیوی کے درمیان ہونا انتہائی برا ہوتا ہے۔ یا در کھیں! جوخاوند پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا وہ تلوار کے ذریعے بھی بیوی کا دُل نہیں جیت سکا۔ یہ بھھنا کہ میں ڈانٹ ڈپٹ سے سب سیدھا کردوں گا، یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈانٹ

### الرياد براور سينوات المريد ال

ڈیٹ سے الٹا کا م بگرتا ہے۔ بیوی سہم جائے گی، جیپ ہوجائے گی، لیکن جب بیوی بھی اپنے خاوند کے خلاف گور یلا جنگ لڑنا شروع کرد ہے گی تو کیا فائدہ؟ اس لئے محبت و پیار ہی از دواجی زندگی کے لئے بہترین عمل ہے۔خاوند کو یہ بات ذہن میں بٹھالینی جا ہیے کہ بیار کا وار تلوار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔وہ بیار سے اگراپی بیوی کو قائل نہیں کر سکے گا۔
قائل نہیں کر سکا تو پھروہ تلوار سے بھی بیوی کو قائل نہیں کر سکے گا۔

### مسكرانے كى سنت كواپنا كيں:

چنانچہ نبی مٹھی آلئے کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی گھر کوئی چیز لاتے تھے، مسکراتے ہوئے آتے تھے اور اپنے اہل خانہ کوسلام کیا کرتے تھے۔مسکراتے ہوئے آنا اور گھر والوں کوسلام کرنا ، یہ اچھے ماحول کی ابتداء ہے۔ جب خاوند مسکراتا ہوا آئے گاتا یقیناً ہیوی بھی مسکرائے گی ،اب دونوں محبت و پیارسے رہیں گے۔

# مسكرا هث نے مسكرا ہٹيں پھيلا ديں:

ایک مرتبہ میرے پاس ایک میاں ہوی کا معاملہ آیا۔ شادی کو تین سال ہو پیکے سے ، دونوں کھے پڑھے اچھی فیمل کے بچے سے ، دونوں بیعت سے اور دونوں نیک بھی سے ۔ وہ کہنے گئے کہ جی ہم اس نتیج پر پہنچے ہیں کہ ہمارا گزارہ نہیں ہوسکتا۔ کیوں نہیں ہوسکتا؟ کہنے گئے اس لئے کہ بس ہماری طبیعتیں نہیں ملتیں ۔ ہم آپس میں ہروقت بحث کرتے رہتے ہیں ۔ کوئی دن زندگی کا ایسانہیں کہ ہماری آپس میں بحث نہ ہوئی ہو۔ ہم شگ آ چکے ہیں اور ہم نے بڑے شخارے دل ود ماغ سے سوچا ہے کہ ابھی تو عمریں دونوں کی ایس ہیں کہ کوئی نہ کوئی دوسری صورت بھی بن جائے گی تو کیوں ہم اپنی زندگیاں برباد کریں جم اپنی ماری تربیت کے ذمہ دار ہیں ۔ میں نے ان سے کو بتانا مناسب سمجھا، چونکہ آپ ہماری تربیت کے ذمہ دار ہیں ۔ میں نے ان سے کو بتانا مناسب سمجھا، چونکہ آپ ہماری تربیت کے ذمہ دار ہیں ۔ میں نے ان سے کو بتانا مناسب سمجھا، چونکہ آپ ہماری تربیت کے ذمہ دار ہیں ۔ میں نے ان سے

#### رياجينون المرياجين كالمرياجين كالمرياجين كالمرياجين كالمرياجين كالمرياجين كالمرياجين كالمرياح المرياح المرياح

چند منك بات كی اور figure out كيا (كريدا) كه مسئله كيا ہے؟

دراصل ان دنوں ان کے کام اور کاروبار کی پوزیشن اچھی نہیں تھی۔ خاوند کے ایک دو معاملات پھنس گئے تھے ، پچھ ادائگیاں رک گئی تھیں اور وہ بہت ٹینشن میں تھا۔ اس لئے جب دفتر سے گھر آتا تھا تو بہت شجید ہوتا تھا۔ بیوی کھانا پکا کے گھنٹے دو گھنٹے سے بھو کی بیٹھی ہے کہ خاوند آئے گا، میں مل کے کھانا کھاؤں گی۔ جب وہ خاوند کا چہرہ دیکھتی کہ اتناسیر لیں! تو نتیجہ بیز کالتی کہ شاید میں اپنے خاوند کو پہند ہی نہیں ہوں اور جب وہ بیسوچتی کہ میں اپنے میاں کو پہند ہی نہیں تو اسے خصہ آتا۔ چونکہ وہ خوبصورت بھی تھی ، نیک بھی تھی ، تعلیم یا فتہ بھی تھی ، اچھے گھر انے کی تھی اور اس کی فرسٹ کزن بھی تھی ، فیلے بیوی پیچھے ہٹ جاتی ، خاوند و سے سیریس ہوتا اور دونوں پیار سے نہیں د بھتا ؟ چنا نچہ بیوی پیچھے ہٹ جاتی ، خاوند و سے سیریس ہوتا اور دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ پھرخوب بحث مباحثہ ہونے لگتا۔

میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں! آپ لوگ اپنا یہ فیصلہ چھ مہینے کے لئے روک

لیں اور میں آپ لوگوں کو ایک ایک کام ذمہ لگا تا ہوں، آپ نے وہ کام کرنے

ہیں۔ پھر چھ مہینے کے بعد آپ سو چنا کہ ہم آپی میں اکٹھے رہ سکتے ہیں یانہیں رہ سکتے۔
انہوں نے کہا: ٹھیک ہے۔ چنا نچہ میں نے خاوند کو کہا: جب آپ نے گھر آنا ہے تو نبی

میلام کرو! تم نے اس سنت کو چھوڑ اتو اس کی بے برکتی سے تمہارے گھر سے خوشیاں

مروٹھ گئیں۔ جب آپ آیا کروتو بزنس کی پریٹانیاں وفتر میں چھوڑ کر آیا کرو۔ ہوی کا

قصور نہیں ہے کہ تمہار ابزنس نہیں چل رہا۔ جب آؤ تو (وہ بیچاری گھٹے دو گھٹے سے

انظار میں ہے) چہرے کے اوپر خوشی ہو، کھلا ہوا چہرہ ہو۔انسان کے محبت سے

اعصاب چھلک رہے ہوں تو۔ ویسے تو بڑی سنتوں کا خیال کرتے ہوتو اس سنت کا

#### المرياد بمكرون عنوات المجيد المجاهج المجاهج المجاهج المجاهج المجاهج المحاجة ال

خیال کیون نہیں کرتے؟ جب اس نو جوان کو پیربات سمجھا کی تو وہ کہنے لگا: جی میں اس سنت برضرور عمل کروں گا۔ پھر میں نے بیوی کوکہا: اب آپ نے بھی ایک عمل کرنا ہے کہ جب خاوند آ کے تو آپ نے ہمیشہ دروازے پر خاوند کا استقبال کرنا ہے اور خاوند کومسکرا کرد کھناہے،اس نے کہا:ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بات توتھی جومیں نے آپ کوسنت کے مطابق بتائی۔اب اس صور تحال میں (جب آپ لوگوں کی طبیعتیں ا تنی ایک دوسر سے دور ہو چکی ہیں )۔خاوند کوا یک عمل اور بتا تا ہوں اور اسے گنتی سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا: آپ جب بھی گھر آئیں تو میاں بیوی ہی تو گھر میں رہتے ہیں اورتو کوئی نہیں تومسکراتے چبرے کے ساتھ آئیں گے اور جب گھر میں آئیں گے تو آپ اپنی بیوی کومسکرا کے دیکھ کراس کا بوسہ لیں گے۔اب بیلفظان کر خاوند بڑا حیران ہوکرمیری طرف دیکھنے لگا۔ میں کہا:تمہاری اپنی ہی بیوی ہے،حیران کیوں ہور ہے ہو؟ اب وہ حیران کہ حضرت کیا کہدر ہے ہیں۔ میں نے کہا کہ تہمیں نفلوں کا اتنا ثواب نہیں ملنا جتنااس بو سے برملنا ہے۔خبر جب میں نے اسے زور د ہے كريد بات كى تواس نے دل كے ساتھ كهه ديا كه بهت اچھا۔ ميں نے اس كوخوب ٹائٹ کیا کہ اگرتم نے بیمل نہ کیا تو اس کا مطلب تم نے اس گھر کوآ با دکرنے کے لئے کوشش ہی نہیں کی اور ذ مہدار آ ب ہوں گے۔وہ کہنے لگا نہیں جی میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا۔

تین مہینے کے بعد دونوں نے ہنتے مسکراتے فون کیا۔ کہنے لگے: ہمیں تو یوں لگا ہے کہ ہم نے یہ تین مہینے کے بعد دونوں نے ہنتے مسکراتے فون کیا۔ اس لئے کہ جب خاوندگھر مسکراتا ہوا آتا تھا اور بیوی کو Kiss کرتا (بوسہ لیتا) تھا اور بیوی بھی مسکراتی تھی تو پھر سارے گھر میں مسکراہٹیں ہی آجاتی تھی Arguments (بحث و تکرار) ختم ہی ہوجاتے تھے۔ تو کئی دفعہ ایک چھوٹا سائمل اجڑتے ہوئے گھر کے آباد کرنے کا سبب

بن جا تا ہے۔

### شوہر کی نرمی سے بیوی کی اصلاح:

میرے پاس لا ہور کا ایک نو جوان آیا۔ انتہائی نیک، تہجد گزار متقی ، پر ہیز گاراس کو بیعت ہوئے ایک سال ہوا تھا مگر اللہ نے اس کی طبیعت میں نیکی رکھ دی اور وہ خوب تقوی کی زندگی گز ارر ہاتھا۔ آیا تو بڑے غصہ میں تھا۔ یو چھا خیرتو ہے؟ کہنے لگا: بس کیا کروں ہوی ایس ہے کہ دین کی طرف آنے کو بالکل تیار ہی نہیں۔ نہ ٹی وی جھوڑتی ہے، نہ یہ چھوڑتی ہے، نہ وہ چھوڑتی ہے، یردے کا خیال نہیں کرتی ،سلام نہیں کرتی ،الٹامیں دین کی بات کروں تو آ گے ہےالٹی بات کردیتی ہے۔ میں تنگ آ چکا ہوں، بس حضرت آپ مجھے بتا ئیں کہ میں کیا کرو ں؟اصل میں اب وہ مجھ سے اجازت لیناچا ہتا تھا کہ یا تو میں بیوی کی پٹائی کروں یا پھر بیوی کو میکے بھیج دوں ۔ میں نے اس سے بات کی اور اس سے کہا: اچھا بتاؤ تمہاری شادی کیے ہوئی؟ پتہ چلا کہ یہ صاحب بھی ایک سال پہلے و پسے ہی تھے ۔اور دونوں کی آپس میں'' لومیرج'' تھی اور د دنوں کا ایک سال تک افیئر (معاشقہ ) چاتا رہا ۔ پیند کی شادی تھی ، تو میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو! دونوں کا بیک گراؤنڈ (پس منظر )ایک ہی جبیباتھا۔فرق بیہ کہ آپ کونیک محفل ملی تو آپ یک دم بدل گئے۔ بیوی کونہ یہ بیانات ملے ، نہ یہ حبتیں ملیں ، نہ پیرنچیر کی بات سننے کا موقع ملا ، تو بیوی کیسے اتنا جلدی بدل جائے گی! و ہ تو ٹائم لے گی تو کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو؟ کہنے لگا: بس میں کیا کروں بہت ہی ہے دین ہے، وہ بہت ہی زیا وہ فاسقہ ہے۔وہ بارباریہی بات کہے۔ میں نے کہا: اچھا میں آپ کے ذمہ ایک کا م لگا تا ہوں۔ جی بتا کیں! تو میں نے کہا: اچھا یہ بتا کیں کہ بھی کھانا کھاتے ہوئے آپ نے اپنی ہیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا: کیوں! کیا بیسنت نہیں ہے؟ کہنے لگا: اچھاسنت ہے؟ میں نے کہا: ہاں بالکل جاؤ

#### المريد بال يول يول يول كا المراول المراول المراول كا المراول المراول كا المراول المراول كا المراول الم

اور کھانا کھاتے ہوئے مٹھائی کا ڈیداگر دسترخوان پر پڑا ہوتو اس میں سے ایک گلاب جامن اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دینا۔ اب اس کی سانس جیسے رکی ہوئی ہے اور میری طرف دیکھ رہاہے، کیوں کہ اس کی طبیعت میں تو تخی تھی، وہ تو پٹائی کے موڈ میں آیا تھا اور آگے سے اس کوکوئی اور نسخ ال گیا۔ وہ بار بار میری طرف دیکھے۔ حضرت اس کے منہ میں ڈالوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ ..... جاؤ جاکر اس پڑمل کرو! جی حضرت ۔ پھر میں نے اس کی خوب اچھی طرح خبر لی اور اس کو سمجھایا کہ دیندار لوگوں کی بے جا طبیعت کی ختی اپنی بیویوں کو بے دین بنانے کا بڑا سبب ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ بیہ کہاں کے اخلاق بیں! جوتم سمجھتے ہو۔ بڑے تم اقامت دین کی کوششیں کرتے کہاں کہ نے ہوا کہاں کے اخلاق بیں! جوتم سمجھتے ہو۔ بڑے تم اقامت دین کی کوششیں کرتے کھرتے ہو، جاؤ! پیار سے رہو، اور کل مجھے آکر بتانا کہ منہ میں لقمہ ڈالا۔ کہنے لگا: ٹھیک

 مسئلہ ہوتا ہے جور کاوٹ بنا ہوتا ہے۔

### دلول كى ايلفى ..... نثر بعت:

یے بھی اکثر دیکھاہے کہ نیک اور دیندارلوگوں کے گھروں میں آپس میں محبت و پیار ہوتا ہے۔ بید ین دلوں کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْ وَ عَمِلُو الصَّلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمِنُ وُدًّا ﴾ '' كه جولوگ ايمان لا كرنيك اعمال كرين الله ان كے دلوں ميں محبتيں بھر ديں گے۔''

اس لئے میں نو جوان بچوں کوسمجھا تا ہوں کہا گرتم پُرسکون زندگی گزار نا جا ہتے ہوتو گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرلو۔ دینی ماحول کی وجہ سے دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی ۔ کئی نو جوان آئے ، کہنے لگے: جی کیا کریں؟ ہم میاں بیوی کی بنتی نہیں ہے۔ کیوں؟ بس جی ہمارے دل ایک دوسرے سے بہت کھٹے ہو گئے ۔ میں نے کہا: كه تم دلوں كى ايلفى استعمال كرو \_ اب وہ مجھے حيران ہوكر ديكھنے لگے كه كونسى ايلفى استعال کریں؟ میں نے کہا کہ ہاں! ایلفی چیزوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔اسی طرح ایک ایلفی دلوں کوبھی جوڑ دیتی ہے اور وہ ایلفی'' شریعت'' ہے ہتم جاؤ دین والی زندگی گزارنی شروع کرو! الله تعالیٰ میاں بیوی کے دلوں کواسی طرح جوڑ دیں گے جیسے ایلفی دوچیز وں کوایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے۔اور واقعی جومجبتیں ، جوپیار دیندار جوڑ ہے آپس میں کرتے ہیں فسق وفجو رمیں زندگی گز ارنے والوں کواس پیۃ ہی نہیں ہے ۔لیکن بھی بھی ایا ہوتاہے کہ بعض دیندار نوجوانوں میں طبیعت کی تختی آ جاتی ہے ۔ یہ خٹک ملا تو بہ تو بہ!ایہا عجیب حال ہوتا ہے کہ بس ہر وفت رعب چلار ہے ہوتے ہیں۔ان کولہجہ بدل کر بات کرنے کی عادت ہوجاتی ہے، یہ نارمل موڈ میں بات ہی نہیں کرتے اور بات بات برآیت پڑھتے ہیں:

#### ( کم یلی جنگزوں سے نجات کے کہ کی کیا جنگزوں سے نجات کی کی کی کی کی کی کی کی کی ک

### ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾

بھئ! اللہ رب العزت نے مرد کو گھر میں بڑا بنایا مقام دیا، مگر اسکا بیہ مطلب تو نہیں کہ بس تم اب ڈیڈا ہی چلا ناسکھوتم اپنی پوزیشن کا خیال رکھواور یہ دیکھو کہ نبی مُرْتَیَنَمْ نے کیا فر مایا نبی مُرْتَیَمْ نے ارشاد فر مایا

#### خيركم خيركم لاهله

[تم میں سے سب سے بہتروہ ہے جواینے اہل خانہ کے لئے بہتر ہے ]

### ایک خاتون کاانو کھاانداز شکایت:

چنانچ سیدناعمر المومنین! میرا خاوند بهت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتار ہتا اور آکر کہنے گئی: امیر المومنین! میرا خاوند بهت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتار ہتا ہے، اور سے کہہ کرخاموش ہوگئی۔ عمر ﷺ بڑے جران کہ خاتون کیا کہنے آئی ہے؟ اس نے پھر یہی بات دہرائی کہ میرا خاوند بہت نیک ہے ساری رات تہجد میں گزار دیتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ اس پرائی بن کعب ﷺ بولے: اے امیر المومنین! اس نے اپنے خاوند کی بڑے اچھا نداز میں شکایت کی ہوئے: اے امیر المومنین! اس نے اپنے خاوند کی بڑے اچھا نداز میں شکایت کی دن روزہ رکھتا ہے۔ کیے شکایت کی ؟ امیر المومنین! جب وہ ساری رات تہجد پڑھتار ہے گا اور سارا دن روزہ رکھے وقت نہیں ویتا۔

چنانچ عمر اس نے خاوند کو بلایا تواس نے کہا: ہاں میں مجاہدہ کرتا ہوں ، یہ کرتا ہوں ، یہ کرتا ہوں ، یہ کرتا ہوں ، وہ کرتا ہوں ۔ خضرت الی بن کعب سے کہا کہ آپ ان کا فیصلہ کریں ۔ حضرت کعب ان سے سے کہا کہ دیکھو! شرعاً تمہار بے کئے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزار و، ہنی خوشی اس کے ساتھ رہو، اور کم از کم ہرتین دن کے بعدا بنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کرو۔ خیروہ میاں بیوی تو چلے کہ از کم ہرتین دن کے بعدا بنی بیوی کے ساتھ ہمبستری کرو۔ خیروہ میاں بیوی تو چلے

### الكرياد بتكورات المجالة المجال

گئے۔ تو عمر ﷺ نے الی بن کعب ﷺ سے پوچھا: آپ نے بیشرط کیوں لگائی کہ ہرتین دن کے بعد بیوی سے ملاپ کرو؟ انہوں نے کہا: دیکھیں! اللہ رب العزت نے مردکو زیادہ سے زیادہ چارشادیوں کی اجازت دی۔ چنا نچہا گرچارشادیاں بھی کسی کی ہوں تو تین دن کے بعد پھر بیوی کا دن آتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ تین دن عبادت کر سکتے ہوتین دن کے بعدایک دن رات تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہیں گزار نا پڑے گا۔ تو دیکھوشریعت انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے۔

### نبي مَنْ اللَّهُ كَا بني از واج مطهرات سےرویہ:

نبی مٹھ آیتے اہل خانہ کے ساتھ بہت محبت پیار سے رہتے تھے۔ان سے ان کی دل لگی کی باتیں کرتے تھے۔آپ سوچے کہ نبی عیشہ کے دل میں جہنم کا کیا نظارہ ہو گا، جسے آنکھوں سے دیکھا۔اللہ رب العزت کے خوف اورخشیت کا کیاعالم ہوگا! نبی عِيسًا نے فرمایا: لوگو! میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔وہ اللہ کے بیارے حبیب مٹھیٰ ہِنہوں نے جہنم کو آنکھوں سے دیکھا، جو اللہ کی عظمت سے واقف تھے، ان کے دل پریس قدراللہ کی عظمت کا معاملہ رہتا ہوگا!لیکن وہ اللہ کے پیارے حبیب مٹائیلتم جب اپنی بیوی کے پاس تشریف لاتے تصوتوان ہے دل گلی کی باتیں کرتے تھے۔احادیث میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی ،از واج مطہرات سے دل لگی اوران کی دلجو ئی فر مایا کرتے تھے۔ 🖈 .....ا یک میدان جنگ ہے واپسی کا وقت تھا۔اس وقت عور تیں اپنی ضرورت ہے فارغ ہونے کیلئے اپنے خاوندوں کے ساتھ باہرنکل جاتی تھیں۔ٹو ائلٹ تو ہے نہیں ہوتے تھے۔ نبی میلفہ اینے اہل خانہ کے ساتھ گئے۔ رات کا وقت تھا، کھلا میدان تھا، نبی منٹیﷺ اپنی اہلیہ کوفر ماتے ہیں :حمیرا! آؤ دوڑ لگا ئیں۔اب دیکھیں! کتنی عجیب بات لکتی ہے۔ چنانچہ نبی مٹائیآ ہم اپنی اہلیہ کے ساتھ دوڑنے لگے اور نبی مٹائیآ ہم نے ان کو

### المرياد بمروا عنها على المراج المراج

جیتنے دیا۔ جب وہ جیت گئیں تو بہت خوش ہو گئیں۔ نبی ملیٹھ خاموش ہو گئے۔انداز ہ لگائے کہ بیوی کوخوش کرنے کے لئے اگراللہ کے حبیب مٹھی آتا اس دوڑ میں تھوڑی دیر کے لئے پیچھےرہ سکتے ہیں تو کیاعام خاوندانی بیوی کے لئے خاموش نہیں ہوسکتا؟ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھراسی قتم کی صورت حال ہوئی۔ نبی میلٹھ نے فرمایا: عا کثیہ! دوڑیں۔ پھر جب دوڑ لگائی تواب اللہ کے نبی مٹھیکٹی آگے بڑھ گئے، اور مسکرا کے فرمایا:حسمسوا! " تسلك و تلك" پہلےتم جیت گئاتھى اب میں جیت گیا۔ میں نے تمہارا حساب برا برکر دیا۔تو دیکھو! بیوی کی دل گلی کے لئے ایسی باتیں ہیں۔ 🖈 .....ایک مرتبه عید کا دن تھا، با ہر کچھبٹی نو جوان کھیل رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ تو نى الله المائية في عائشه مديقة (رضى الله عنها) سے فرمایا: كه عائشة! كيا آپ بي كھيل ويكھنا حا ہوگی؟ فرمایا: جی دیکھنا جا ہوں گی۔ تو آپ مٹھیں اس طرح کھڑے ہوگئے کہ عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) کواپنی اوٹ میں لے لیااور آپ مٹھی آئے کے بازو پر عائشہ صدیقه رضی الله عنها نے اپنی تھوڑی رکھی اور اس طرح وہ کھیل دیکھنے لگیں ۔ نبی ملائھ كچه دير بعد يو حصة كهتم و كيه ربى موبس كرين! فرمايا: نبيس ابهى اور و يكفنا حامتى ہوں۔ دو تین مرتبہ ایبا ہوا۔ نبی ملائھ نے فر مایا: تمہیں پیکھیل بہت اچھا لگا۔اب و کھے! کہ اللہ کے پیارے حبیب مٹائیم (پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے)

اللہ عنہا کو بی مطابقہ اللہ عنہا کو بی مطابقہ نے نوعورتوں کی کہانی سائی: کہ کنویں پر پانی بھرنے کے لئے نوعورتیں اکٹھی ہوئیں۔ایک نے کہا کہ تم بالکل آج کھری کھری بات سادو! تو ایک نے کہا: میرا خاوند ایسا ہے۔ دوسری نے کہا: میرا خاوند ایسا ہے۔ دوسری نے کہا: میرا خاوند ایسا ہے۔ کہا ایسا سے ایسا کہا: میرا خاوند ایسا سے تیسری نے کہا ایسا سے ایسا کہا: میرا خاوند ایسا کورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں اور فرما یا کہ ان میں سے ایک

یہ کھیل خودا بنی بیوی کود کھار ہے ہیں۔

### المرياد يكرون عنوات المرياد يك ال

عورت ''ام ذرع'' تھی۔ اس نے ابوزرع ، کے بارے میں کہا کہ وہ مجھے اتنا محبت سے رکھتا ہے ، وہ مجھے اتنا محبت اس نے مجھے سونے سے لا دویا ، اس نے مجھے اتن کو محبت دی۔ یہ باتیں سنا کر نبی میں آئے ہے نے فر مایا ، عاکشہ! ابوزرع ، ام زرع سے جتنی محبت کرتا تھا میں اس سے زیا دہ تم سے محبت کرتا ہوں ۔ اب بتا کیں کہ خاوندا گرا کی بات بیوی سے کرے گا تو اس کی زندگی میں تو خوشیاں آ جا کیں گی۔ اس کو تو اپنا گھر بستانظر آ جا گی گا۔

ہے۔۔۔۔ نبی سُونِیَنِم کی سواری ایک دفعہ جارہی تھی۔عاکشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا)
دوسرے اونٹ پرسوار تھیں۔ (اللہ کی شان) وہ اونٹ بھاگ گیا۔ تو نبی بیٹھ نے جب
دیکھا کہ وہ اونٹ بھاگ رہا ہے تو فر مایا: واعروساہ (ہائے میری دلہن)۔ اب
اندازہ لگا ہے کہ اللہ کے حبیب سُونِیَم کا وہ شادی کا دن نہیں تھا، سالوں گزر گئے تھے
شادی کو، اس وقت جب عاکشہ صدیقہ کا اونٹ بھاگا تیزی کے ساتھ تو نبی بیٹھ
فرماتے ہیں واعروساہ ہائے میری دلہن۔ تو جب خاونداس طرح ہوی کے ساتھ فرماتے ہیں واعروساہ ہائے میری دلہن۔ تو جب خاونداس طرح ہوی کے ساتھ

### المعادر المرابعة المر

چنانچہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب سیلیلا کی بیوی ان کے بارے میں فر مایا کرتی تھیں کہ انہوں نے پوری زندگی بھی مجھ سے لہجہ بدل کر ہی بات نہیں کی ۔کیا حسن معاشرت ہے! کیاحسن اخلاق ہے! فر ماتی ہیں ناراض ہونا ،غصے ہونا تو بروی دور کی بات ہے۔انہوں نے بھی میر سے ساتھ لہجہ بدل کر بات نہیں کی ۔ ہمیشہ محبت پیار کے لیج میں بات کرتے تھے۔

### شادی کے پہلے اور بعد نوجوانوں کی سوچ میں فرق:

یہ نوجوان جب کنوارے ہوتے ہیں اس وقت ان کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے کہ شادی ہوجائے ، بیوی مل جائے۔ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں کہتے ہیں جی۔

(بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں) "No life without wife."

اس وقت ان کو بیوی کا اتنا انظار ہوتا ہے۔ ہر وقت وہی سوچیں ، ہر وقت وہی با تیں ، وہت ہے۔ ہر وقت وہی با تیں ، وہتی نوجوانوں کا ہنمی نداق ۔ اس وقت سیچھتے ہیں پیتہ نہیں سید کیا نعمت ہے! اللہ مجھے جلدی و ے وے ۔ چنانچ ایک نوجوان کہنے لگا کہ مجھے موت سے محبت ہی ای لئے ہے کہ وہ آتی ہے، آتا نہیں ہے ۔ تو جب کنوار ہے تھے تو پھرا تناشوق کہ ہائے اللہ مجھے ہیں جہندت وے وے ۔ اور جب وہ بیوی گھر میں آجاتی ہے تو اب ان کو سختیاں یا د آجاتی ہیں ۔ اس وقت بھی محبت بیار سے رہیں ۔

# بعض شوہردل جلاتے ہیں:

اور آج کل کے خاوند تو دل جلاتے ہیں، شادی ہوئی اور بس کی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جوخود فتق و فجور میں پڑجاتے ہیں، غیرعور توں کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں۔میاں بیوی کے جھڑوں کی پنجبر فی صد جو وجو ہات ہیں ان میں سے ایک وجہ المرابخ وال المائية والمائية المائية ا

کہ شادی کے بعد نو جوان مرد غیرلژ کیوں کے ساتھ Envolve (منسلک) ہوجاتے ہیں ۔اورا پی بیوی کو Ignore ( نظرا نداز ) کردیتے ہیں ۔گھر وقت نہیں دیتے ،گھر آتے ہیں توان کو نیندآئی ہوئی ہوتی ہے۔ بیوی سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی ، وہ بات بھی کرتی ہے تو دولفظوں میں جواب دے دیتے ہیں کہیں بیٹھے ہوتے ہیں ، بیوی فون کرتی ہے .....اچھاتم مجھے کا منہیں کرنے دے رہی اور کام کیا ہوتے ہیں بیٹے مینے کررہے ہوتے ہیں۔ یہ کس قدرظلم ہے! جس کو یہ نکاح کے بعدایئے گھر لائے۔جن محبتوں کی وہ حقد ارتھی اب انہوں نے وہ محبتیں غیرلڑ کی کے لئے استعمال کرنی شروع کردیں۔ جب جی مجرا ہوا ہوتو کسی کے سامنے بریانی بھی رکھ دوتو اس کا جی نہیں جا ہتا ہریانی کو ہاتھ لگانے کو۔ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ باہرفون کر کے ، یا تیں کر کے I miss you (میں تمہارے بغیررہ نہیں سکوں گا) کہہ کراپی محبتوں کے جذیبے پورے کر کے آتے ہیں ۔ گھر آتے ہیں تو بیوی بریانی کی طرح بھی ہوتو بھی ان کا و کھنے کو دل نہیں کرتا۔ بیان جھگڑ وں کی بنیا دی وجہ ہے نو جوان لڑ کوں کو جا ہے کہ وہ ا پنی ذمہ داریوں کو دیکھیں ۔گھر میں آ کر ان کا دل نہ دکھا ئیں بلکہ درگز رہے کا م

### بیوی کی ناز برداری بھی ہونی چاہیے:

شریعت نے کہا ہے کہ بیوی کا چونکہ خاوند کے ساتھ پیار کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے۔ اب اس محبت میں کئی مرتبہ بیوی میں ناز بھی آ جا تا ہے تو اعتدال کے ساتھ بیوی کے ناز کو بھی ہر داشت کر لینا چا ہے اور اس پر صبر کرنا چا ہے ۔ چنا نچداللہ کے پیار بے محبوب نبی میں آئے اللہ عنہا ) کے در میان کوئی بات ہوگئی۔ ابھی محبوب نبی میں تھی کہ ادھر سے صدیق اللہ عنہا ) کے در میان کوئی بات ہوگئی۔ ابھی بیا بات چل رہی تھی کہ ادھر سے صدیق اکبر پھی تشریف لے آئے ۔ نبی میں تھی تھی نے اس کے در میان ایک فرویا ابو بکر اتم اجھے وقت پر آئے ، آؤ! ہم تہمیں کہتے ہیں کم ہمارے در میان ایک

بات کا فیصلہ کرو۔ تو صدیق اکبرے نے فرمایا: ٹھیک ہے جی ۔ تو فرمایا کہ کون بات كرے گا؟ تو نبي مينه نے فرمايا كه ميں بات كرتا ہوں ، ميں بتا تا ہوں كه كيا ہوا۔ تو عا ئنْه صدیقه (رضی الله عنها) ذراغصه میں تھیں، کہنے لگیں که ہاں ٹھیک ہے، آپ ہی بات کریں گرٹھیک ٹھیک بات کریں۔اب جب ابو بکرﷺ نے یہ سنا کہ بات آپ فر ما ئیں لیکن ٹھیک ٹھیک بات کریں ۔ تو انہوں نے عا کشہصدیقہ ( رضی اللہ عنہا ) کو ایک زور کا تھیٹر لگایا۔ کہنے گئے تخبے تیری مال روئے، کیا اللہ کے بیارے حبیب ملی ایم استنهی کریں گے؟ اب جب تھیر لگا، تو بیٹی تھیں، جلدی سے نی مٹائیلے کے پیچھے چھپ گئیں کہ دوسرانہ پڑجائے ، تو نبی میسلانے فرمایا: ابو بکر! ہم نے تو آپ کو فیصلہ کے لئے بلا یا تھا، یہ تونہیں کہا تھا کہ مارنا ہی شروع کر دیں۔ آپ جائیں! ہم اپنامعاملہ خودسمیٹ لیں گے چنانچے صدیق اکبر ﷺ وہاں سے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ گئے عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) آپ کے پیچھے سے دوسری طرف آئیں۔ نبی مٹینی آنے مسکرا کر ویکھا اور فرمایا: دیکھا! دوسرے تھپٹرسے میں نے ہی تمہیں بچایا ہے نا۔ اب اتنی می بات پر پھرمحبت پیار کی زندگی ۔تو معلوم ہوا کہ ہویوں کے ساتھ مخل مزاجی کے ساتھ رہنا جا ہے اوراعتدال کے ساتھ ان کے ناز اور نخ ہے کوبھی برداشت کر لینا جائے۔

### ساس کے سوچنے کا عجیب انداز:

اب ساس کو میہ چیز بری گئی ہے، گروہ اپنی زندگی پرنظر دوڑائے نا کہ جب وہ بہو تھی تو وہ کتنے ناز کیا کرتی تھی! اب چونکہ بوڑھی ہوگئی اسلیے اس کو میہ چیزیں اچھی نہیں گئی۔ پھر وہ بیٹے کو سمجھاتی رہتی ہے کہ کیا تمہاری ہوی بنی رہتی ہے! کیاتم ہوی کے ساتھ بیٹے رہتے ہو! اصل میں وہ نہیں بول رہی ہوتی، بیچاری کا بڑھا پا بول رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ساس بھی بیچاری بےقصور ہی ہوتی ہے وہ خود نہیں بول

#### المريد يمون عنوات المجاب المجا

رہی ہوتی ،اس کا بڑھا پابول رہا ہوتا ہے۔اگروہ اس عمر میں ہوتی جس عمر میں اب بیا بچاور پچیاں ہیں تو اس کی سوچ کی فریکونسی بھی مختلف ہوتی ۔

### حضرت تفانوی هنشه کااین از واج سے روپیة:

حضرت تھانوی مسلطہ فرماتے ہیں کہ اولا دنہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی
کرنی پڑی۔تو بیو بیوں کے اندرا یک دوسرے کے ساتھ آپس میں معاملہ چاتا ہی ہے،
کہمی یہ ناراض اور بھی وہ ناراض فرماتے ہیں! کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ میں ایک گھر
جاتا تو درواز ہے کو کنڈی لگی ہوئی ہوتی، وہ کھولتی ہی نہیں تھی۔تو میں وہیں درواز ہے
پرمصلی بچھا کرنماز پڑھ لیتا اور واپس آ جاتا تھا۔ یہ حکیم الامت مستعطہ ہیں! جن کو اللہ
نے علم کاسمندر بنایا تھا۔

فرماتے ہیں: ایک مرتب میری بڑی گھر والی کہیں جانے لگیں اور جھے کہہ گئیں کہ گھر میں مرغیاں پالی ہوئی ہیں تو ان کواپنے وقت پر دانہ پانی ڈال و بیخے گا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ فرماتے ہیں کہ جھے بات ہی بھول گئی۔ اب میں تفسیر (بیان القرآن) کھنے جو بیٹھا تو کوئی مضمون وار دنہیں ہور ہا، بڑی اللہ تو بہ کی بڑی دعا کیں مائکیں گر طبیعت میں کوئی انشراح ہی نہیں ہور ہا، آمد کا سلسہ بالکل بند تھا۔ کافی ویر کے بعد فرمانے لگے کہ ہونہ ہو، کوئی جھے سے ایک کوتا ہی ہوئی، گناہ ہوا جس کی وجہ سے جوروز محمد بالک بند تھا۔ کافی ویر کے بعد مجھے ریام آتا تھا، اللہ نے جھے اس معرفت سے آج محروم کردیا۔ کہنے لگے: میں بیٹھ کر سوچنے لگا تو اچا تک جھے خیال آیا کہ او ہو! میں نے تو مرغیوں کو آج وانہ بھی نہیں و ڈالا۔ فرماتے ہیں: میں اٹھ کرفورا گھر گیا، مرغیاں بھوکی پیاسی تھیں، میں نے دانہ ڈالا، ان کو پانی دیا۔ جب مرغیوں نے وہ پانی پیا اور دانہ کھایا، اللہ نے مضامین پھر وارد کرنے شروع کردیے اور پھر میں نے آکے اللہ کے قرآن کی تفسیر کسی۔ اگر وارد کرنے شروع کردیے اور پھر میں نے آکے اللہ کے قرآن کی تفسیر کسی۔ اگر مرغیوں کو تکیف بیوں کو تکیف بیوں کو تکیف بینے تو اللہ تھا گی بیوں کو تکیف بین بیوں کو تکیف بیوں کو تکیف بینے تو اللہ تعالی اپنی معرفت کے علم کوروک لیتے ہیں۔ جواپئی بیوی کا مرغیوں کو تکیف بینے جو اللہ تعالی اپنی معرفت کے علم کوروک لیتے ہیں۔ جواپئی بیوی کا

#### المريغ جشرون سينجات المجي المجي المجي المجيد المجيد

دل دکھائے گاوہ اللہ کی معرفت کیسے پائے گا؟ تو دیندارلوگوں کواس بات کا خیال رکھنا حیاہئے۔

# بیوی کومعاف کرنے پرایک شخص کی بخشش:

حضرت تھانوی میں اور تا تو حق بجانب تھا۔ کہ ایک شخص کی بیوی سے کو کی غلطی کوتا ہی ہو کی اب وہ اسے سزا دیتا تو حق بجانب تھا۔ مگراس نے ، اس کواللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا۔ بچھ عرصے کے بعد خاوند کی وفات ہوئی ، کسی نے خواب میں پوچھا: ساؤ! کیا ہوا؟ کہنے لگا: اللہ کے حضور پیشی ہوئی ، فر مایا کہ تو نے اس موقع پراپی بوگ کومیری بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا، آؤ! آج میں تہمیں اپنابندہ سمجھ کے معاف کر دیا تھا، آؤ! آج میں تہمیں اپنابندہ سمجھ کے معاف کر دیا تھا، آؤ! آج میں تہمیں اپنابندہ سمجھ کے معاف کر دیا ہوں۔ اللہ اکر کبیرا۔ اس سے اندازہ لگا ہے کہ اللہ رب العزت اس بات کو کتنا پہند کرتے ہیں۔

# ابوالحن خرقانی سیسی کی کرامت:

چنانچہ ابو الحن خرقانی معطیہ شیر کی سواری کر کے آرہے تھے۔کسی نے بوچھا: حضرت! آپ کو بیکرامت کیے ملی کہ شیر پر سوار ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے: گھر میں میری بیوی تیز مزاج کی ہے، میں اس کی تلخ مزاجی پرصبر کر لیتا ہوں تو اللہ کا شیر میرے بوجھ کواٹھانے پر صبر کر لیتا ہے۔

### حضرت مرز امظهر جان جانال منتلك كومقام كيسے ملا؟

حضرت مرزا مظہر جان جاناں محلالا بہت ہی زیادہ نازک مزاج تھان کے تو واقعات بہت ہی زیادہ ہیں ، مگر روحانی مقام اتنا تھا کہ شاہ ولی اللہ وہلوی محلالا فرماتے تھے: اللہ رب العزت نے مجھے ایسا کشف دیا کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکتا ہوں جیسے تھیلی پر پڑے ہوئے کسی دانے کو دیکتا ہوں۔ بیشاہ ولی اللہ محدث

### 

وہلوی ﷺ نے لکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس کشف کے حاصل ہونے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں مرزا مظہر جان جاناں جیسا دوسرا کوئی بزرگ موجود نہیں ۔ تو جن کے بارے میں ایک محدث،مفسر سے کہہ رہا ہو، اس مرزا مظہر جان جاناں میں گلا کو جو بیہ مقام ملا، اس کی بنیادی وجہ بیتھی کہ ان کی بیوی ذرا تیز زبان کی متھی ۔ بات بات پر سخت لفظ بول دیتی تھی، تو انہوں نے اپنی بیوی کے اس ایذاء پر صبر کیا، اللہ نے ان کو دلائیت کا اتنا و نیچا مقام عطافر مادیا۔

چنانچەنى مەلىتىنى نے ارشادفر مايا:

يَغْلِبْنَ كَرِيْمًا وَ يَغْلِبُهُنَّ لَئِيْمٌ

[كريم لوگوں پريەغالب آجاتى بين اور كمينے لوگ ان پرغالب آجاتے بين] فَاُحِبُّ اَنُ اَكُوْنَ كَرِيْمًا مَغْلُوْباً وَلَا أُحِبُّ اَنْ اَكُوْنَ لَئِيْمًا غَالِبًا (روح المعانى: ج٥،٩٣٥)

[ میں بیہ پسند کر تاہوں کہ میں کریم بنوں اگر چہ مغلوب ہو جاؤں کیکن بیہ پسند نہیں کرتا کہ بداخلاق بنوں اوران پر غالب رہوں ]

تو کریمی کواورنرمی کواتنا پسند فر مایا که میں چاہتا ہوں کہ میں کریم بن کر رہوں، اگر چہ میری بیوی مجھ پر غالب ہی کیوں نہ آ جائے۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب مٹھائیج فرمارہے ہیں۔

# بيوی کو پچھذاتی خرچہ بھی دینا چاہیے:

بعض اوقات جھڑے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ خاونداپی ہیوی کو خرچ کے لئے مناسب پیسے ہی نہیں دیتے۔ کاروبار بھی ہے، مگر گھر میں کنجوں بنے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابضرورت کی چیز بھی نہ لاکر دینا، یا بیوی کہے: فلال چیز کی گھر میں ضرورت ہے۔ اور وہ بھول ہی جانا، جومردوں کا شیوہ ہے تو یقیناً یہ جھگڑ ہے کا

#### 

سبب ہے گا۔تو اعتدال کے ساتھ اس کی ضروریات کو پورا کرنا ،اس کو کپڑا جوتی لے کر دینا، ضرورت کی چیز لے کر دینا ،احیھا کھا نا لے کر دینا، پیہ خاوند کا فرض منصبی ہوتا ہے۔شریعت نے بیکہا کہ گھر کے خرچ اخراجات تو اپنی جلّہ، اپنی حیثیت کے اعتبار ہے خاوند ہرمہینے بیوی کا جیب خرچ متعین کر دے، اور دینے کے بعداس کو بھول جائے۔اس کے بارے میں بیمت یو چھے کہ کہاں لگایا؟ شریعت کاحسٰ دیکھئے! شریعت کی خوبصورتی دیکھئے! کیوں ؟اس لئے کہ بیوی کے اپنے تو ذرائع آمدن ہوتے نہیں ہے۔ا سے تواینے خاوند پرانحصار کرنا پڑتا ہے۔اب خاوندا سے ایک پیسہ بھی ضرورت کے لئے نہیں ویتا تو ذاتی ضرورت کی چیزیں وہ کیسے لے سکے گی؟ پھر اس کے پاس اس کی بہن کا بیٹا آیا، بھائی کا بیٹا آیا،کوئی بچہ آیا، بی خالہ ہے، بھوپھی ہے اس کا بھی جی جا ہتا ہے میں کسی کو کھلونا لے کر دوں ،کسی کو گفٹ لے کر دوں ،پیار ہے کسی کو ہدیہ دوں تو کیا بیا ہے خاوند سے ہروفت بھیک مانگتی رہے گی؟ تو شریعت نے کہا کہتم ہوی کے لیے اپنی حیثیت کے اعتبار سے جیب خرچ متعین کر دو ،اس کو خرچہ دینا شروع کر دو! مگراس کے بارے میں مت پوچھو کہاں نے کہاں خرچ کیا؟ ہوسکتا ہے، اس کا دل جا ہے وہ اپنی کسی غریب پڑوس ، کسی غریب سہیلی کی مدد کرنا چاہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہے، تو وہ کرسکے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اعتدال کے ساتھ بیویوں کو کچھ خرچ دینا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ خاوندوں کو چاہیے کہانی بیو یوں کا ماہانہ تعین کریں۔

چنددن ہوئے ایک برنس مین کے پاس بیٹھے ہوئے تھے توبات کرتے کرتے وہ کہنے لگا کہ حضرت! بیوی بہت مہنگی ہوتی ہے۔ اس کی بات س کر مجھے جیرانی ہوئی کہ اللہ تعالی نے اس بندے کو اتنا دیا کہ میرے خیال میں اگریہ چاہے تو ہر مہینے لاکھوں خرج کرسکتا ہے مگراس کی بات دیکھیں کہ کہنے لگا: حضرت! بیوی بہت مہنگی ہوتی ہے۔

ار مرباد بخلاد و المرباد الم

پیسے کی محبت کا بیرحال۔

### بيوى كواينے مال باپ سے ملنے ميں ركاوٹ ندڑا لے:

ایک جھگڑے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب شادی ہوجاتی ہے تو خاونداپنی بیوی کواینے ماں باپ ہے بھی کئی د فعہ ملنے کی اجاز تنہیں دیتے۔بس جی کا م ہیں ،بس مصروف ہیں یہھی غصہ سے روک دیتے ہیں جبھی محبت سے ۔ایک حافظ صاحب تھے نوسال ہےا بنی بیوی کواینے ماں باپ سے نہیں ملنے دیا۔خود امارات میں رہتے تھے اوراس کے ماں باپ انڈیامیں تھے۔اب وہ بچی عالمہ بھی ہے، عاملہ بھی ہے، تقیہ، نقیہ بھی ہے، بہت اچھی عبادت گزار بچی ،مگر دل ہے اتنی دکھی حالانکہ خاوند بھی دیندار حافظ تھا۔ بیوی جب بھی کہتی: میرا بہت دل حیا ہتا ہے کہ میں امی کے پاس جاؤں تو وہ کہتے کیا کروں میراتمہارے بغیر گزارہ نہیں ہوتا۔ مجھے اندازہ ہواتو میں نے ان کو کہا: ھا فظ صاحب نو سال گزر گئے ، بیٹی ہے ،اس کا دل جا ہتا ہے کہ میں ماں باپ سے ہلوں،تو آپ جانے دیں۔تو کہنے لگے: حضرت! کیا کروں مجھےاس کے بغیر منیزنہیں آتی۔ میں نے کہا: بہت اچھاتمہیں نیندنہیں آتی ،آپ اپنی جاب سے ایک مہینے ک چھٹی لو! اورخود بھی اس کے ساتھ جاؤ! اورا یک مہینہ و ہیں پررہو! اب حافظ صاحب کی ہ نکھیں کھلیں ۔ چنانجے جب اس نے دیکھا کہ حفرت صاحب سیریس ہیں۔اب اس نے واقعی ایک ہفتہ کی چھٹی لی اور اپنی ہیوی کو لیے کر گیا اور جا کراپنی ہیوی کو والدین ہے ملا کر لایا۔ جب کہ اس نو سال میں وہ دو درجن دفعہ اپنے والدین ہے مل کر آیا تھا۔تو اینے والدین سے ملنے کے لئے وقت ہے ، اس وقت نیند کیسے آجاتی ہے بھی؟ یہ بے وقوفیاں ہوتی ہیں کہ اینے محرم رشتہ داروں سے، باپ سے ، ماں سے، بہن سے، بھائی سے بھی اس کو ملنے نہ وینا۔ ہم نے گھر میں کوئی جانوریالا ہوا ہے! اس کوانسان سجھے اور اس کی ضرور تو ں کومحسوں سیجئے! بیہ خاوند کی ذیمہ داری ہوتی

#### المرية بكرون عنوات المجيد المرية المجيد المرية المجيد المرية المجيد المرية المجيد المريد المر

ہے۔یادر کھیں! کہ شادی سے پہلے خاوند کی ایک ماں اور ایک باپ، اور شادی کے بعد اب ساس اور سر، اس کے لئے ماں اور باپ کا تھم رکھتے ہیں۔اگریہ اس کو اس کے ماں باپ سے نہیں ملنے دے رہا تو گویا اپنے ماں باپ سے نہیں ملنے دے رہا تو گویا اپنے ماں باپ سے نہیں ملنے دے رہا۔

# جھگڑ وں کی ایک بڑی وجہ ..... بڑھا یا:

پھرشادی کے جھگڑوں میں ایک بڑی وجہ بڑھا پا ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب زندگی کا وقت ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب زندگی کا وقت ہوتا ہے جس میں طبیعتیں حساس ہو جاتی ہیں۔ چنا نچے اگرعور تیں بوڑھی ہوں یا مرد بوڑ ھے ہوں، ذراذراسی بات پر ناراض ہوجاتے ہیں۔ ہم نے بعض بوڑھوں کو دیکھا کہ وہ ہوا کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے بعض بوڑھوں کو دیکھا کہ وہ ہوا کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ طبیعت ایسی حساس ہوگئی۔

ہمارے حفرت فرماتے تھے کہ ایک بوڑھا، ڈاکٹر کے پاس گیا کہنے لگا: ڈاکٹر صاحب! میری بینائی کمزور ہوگئ، اس نے کہا: بڑھا پاہے ۔ ڈاکٹر صاحب! مجھے اونچاستاہے، اس نے کہا بڑھا پاہے۔ ڈاکٹر صاحب! میرے تین چار دانت بھی گرگئے ہیں، بڑھا پاہے۔ ڈاکٹر صاحب! مجھے کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا، بڑھا پاہے۔ جب ڈاکٹر نے بار بارکہا کہ بڑھا پاہے تو بوڑھے میاں کو غصر آیا۔ اس نے کہا: یہ کیا ہر بات پر بڑھا پاہے، بڑھا پاہے؟ ڈاکٹر نے کہا: بڑے میاں یہ بھی بڑھا پاہے۔ تو بڑھا ہے۔ کی طبیعت ایس ہوجاتی ہے۔ میاں بیوی کی اکثر لڑا ئیاں اس عمر میں ہوجاتی ہے۔ میاں بیوی کی اکثر لڑا ئیاں اس عمر میں ہوجاتی ہے، بینی ایک میں ہوجاتی ہے، بینی ایک میں ہوجاتی ہے، بینی ایک میں ہوجاتی ہیں۔

چنانچہ ایک صاحب نے کہا کہ جب میری شادی ہوئی تو میں بولتا تھااور بیوی سنتی تھا۔ پھر بیچ ہوگئے اور مال کے ووٹ بڑھ گئے ، پھر بیوی بولتی تھی اور میں سنتیا تھا۔ پھر ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ بو

#### المرياد بمراد المرياد المريد المريد

بڑھا پے کی لڑائیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔

شریعت کاحن و جمال دیکھئے کہ شریعت نے میاں بیوی کے تعلق میں دولفظ استعمال کئے۔ارشاوفر مایا:

﴿ وَ مِنْ النِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٥﴾ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٥﴾ [الله تعالى كى نثانيول ميں سے بيہ كه اس نے تم ميں سے تمهارے لئے جوڑا بنايا، تا كه تم ان سے سكون حاصل كرسكو۔ اور تمهارے درميان مودت و رحمت ركھ دى۔ بشك اس ميں نثانياں ہيں عقل والوں كيلئے ]

مفسرین نے نقط لکھا کہ'' مودت'' جوانی میں ہوتی ہے۔ جوانی کی عمر میں ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ میاں ہوی لڑبھی پڑتے ہیں تو رات کو پھر ایک ہوتے ہیں۔ میاں ہوی ناراض بھی ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی ضرورت ان کو پھر موانے پر مجبور کردیتی ہے۔ بیمودت ہوتی ہے۔ لیکن جب بوڑھے ہوجاتے ہیں موانے پر مجبور کردیتی ہے۔ بیمودت ہوتی ہے وہ تو نہیں رہتی۔ وہ تعلق تو بہت کمزور ہوجا تا ہے۔ تو اب دونوں کو جوڑنے کے لئے کیا چیز ہے؟ تو فر ما یا کہ تمہارے درمیان رحمت کا تعلق بھی رکھ دیا۔ رحمت کا کیا مطلب؟ کہ خاوندا گر بوڑھا ہو گیا تو بوٹی سے بوٹی ہے خوشیاں دے کہ میں جب آئی تھی تو یہ کتنا نو جوان تھا، اس نے کمایا، اس نے گھر بنایا، اس کے بچے ہیں، اس نے مجھے خوشیاں دیں اور مجھے خوشیاں دے دے کر اب بیہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ اور اب اگر اس کی طبیعت میں ختی آبھی گئی ہے تو جیسے ایک بیارآ دمی کے ساتھ بندہ ڈیل کرتا ہے تو مجھے اس کے اسے عرصے کی محبتوں کا بدلہ دینا ہے اور بڑھا ہو گیا ساتھ بندہ ڈیل کرتا ہے تو مجھے اس کے اسے عرصے کی محبتوں کا بدلہ دینا ہے اور

اور فرمایا کہ خاوندیہ سوچے کہ جب بیمیرے پاس آئی تھی تو بیکس قدر نوجوان

اورخوبصورت لڑک تھی، پھر یہاں آگراس کے بیچے ہوئے اوراس کا بیا ہوگیا کہ بوڑھی ہوگئی۔ اس لڑکی نے اپنی جوانی میری خدمت کرتے کرتے گزار دی اور برطاپے کوآ گئی۔اب اگر برطاپے میں اس کی طبیعت میں اگر تنی ہے، تیزی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو اس نے اپنے آپ کومیری ہی خاطر بوڑھا کیا ہے۔ تو جھے اس کا لحاظ تو رکھنا چاہئے۔لہذا بڑھا ہے میں دونوں نے جواتنے سال ایک دوسرے کو حبیق دیں ،فرمایا کہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھنا اس کو'' رحمت' کہتے ہیں۔ تو بڑھا ہے میں اگر رحمت کا خیال رکھنا اس کو'' رحمت' اچھی زندگی گزاری ہے تو بڑھا پا تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھا چھا ہی گزارنا چاہئے اچھی زندگی گزاری ہے تو بڑھا پا تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھا چھا ہی گزارنا چاہئے تو یقینا دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفر تیں ختم ہوجا 'میں گی۔

### جنت میں تہیں جانا ....

یہ بڑھاپے کی نفرتیں اتنی ہوتی ہیں کہ تو بہ تو بہ! بعض دفعہ تو ایک صورتحال ہوتی ہے کہ میرے خیال میں اگر خاوند کو کہیں نا، کہ تمہارے ہاتھ میں اگر گولی ہوتو کس کو ماروگے؟ تو کہے گا: بیوی کو۔اور بیوی سے پوچھیں کہ تمہارے ہاتھ میں گولی ہوتو کس کو ماروگی؟ تو کہے گی: خاوند کو۔ایک دوسرے سے ایسی نفرتیں ہوتی ہیں۔

ایک دفعہ مجھے کہیں جانے کا موقع ملا۔ ایک بوڑھے میاں تھے، اپنے زمانے میں انڈسٹری کی لائن میں تھے اور بڑے کھاتے پیتے تھے، بڑی کوشی میں رہتے تھے۔ جوانی میں تو دین کی طرف اتنار جان نہیں تھا، بڑھا پے میں تھوڑا دین کی طرف بھی آگئے۔ دونوں میاں بیوی نے نمازیں بھی شروع کردیں، مگر بیوی بھی امیر خاوند کی بیوی تھی اور دونوں میاں بیوی فتق وفجور میں رہنے والے تھے۔ اس نے خاوند کی بیوی تھی اور دونوں میاں بیوی فتق وفجور میں رہنے والے تھے۔ اس نے اپنے میاں کو جوانی میں خوب لف ٹائم دیا تھا۔ حتی کہ میاں بیوی دونوں بوڑھے ہو گئے۔ اب وہ ملنے کے لئے آئے تو کوئی بات چلی اور درمیان میں کہیں جنت کا تذکرہ

#### ا كرياد بشكرون بيات المرياد ا

آگیا۔ میں نے اس کی تفصیل کچھ بیان کردی کہ انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ نے اسکی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے جنت میں بیر بیسامان بنار کھا ہے۔ جب میں نے بیساری باتیں بتا کیں تو بوڑھے میاں کہنے گئے: حضرت! جنت میں میری بیوی تو نہیں ہوگ نا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا کہ اگر بیہ جنت میں ہوگی تو میں نے جنت میں نہیں جانا۔ یعنی اتنا تو وہ نگ تھا کہ کہتا تھا کہ اگر بیہ جنت میں ہوئی تو میں نے جنت میں نہیں جانا۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ بیجیں اب ہے، ولی بن کر جنت میں نہیں جائے گی۔ جسے اس بوڑھے و گئے۔ وہ کہتا تھا کہ میں بوٹھے کی۔ جسے اس بوڑھے کے جسے میں نہیں جہاں بوڑھے کہتا تھا کہ میں نے جنت میں جانا ہی نہیں جہاں یہ ہوگی۔ بیہ بڑھا ہے کے جسگڑے ایسے ہوتے ہیں۔

### ایک دوسرے کی قدر کریں:

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب میاں بیوی قریب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے لڑائیاں ہوتی ہیں ،اگرای حالت میں خاوند فوت ہو جائے تو یہی بیوی ساری زندگی خاوند کو یا دکر کے روتی رہے گی کہ جی اتنا چھاتھا، میرے لئے تو بہت ہی اچھاتھا۔ اگر بیوی فوت ہو جائے تو یہی خاوند ساری زندگی یا دکر کے روتا رہے گا کہ بیوی اتنی اچھی تھی۔ گر بیوی خاوند ساری زندگی یا دکر کے روتا رہے گا کہ بیوی اتنی اچھی تھی ،میراکتنا خیال رکھتی تھی۔ تو پنجا بی کی ایک کہاوت ہے کہ 'نبدے دی قدر آندی اے ٹرگیاں یا مرگیاں''

ہم بندے کی قدراس کے قریب رہتے ہوئے کرلیا کریں۔ گی مرتبہ بید دیکھا گیا ہے کہ میاں بیوی جھٹڑے میں ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں ، جب ہوش آتی ہے تو خاوند اپنی جگہ پاگل بنا پھر تا ہے اور بیوی اپنی جگہ پاگل بنی پھرتی ہے۔ پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی الیمی صورت نہیں ہو سکتی کہ ہم پھر سے میاں بیوی بن کررہ سکیں الیمی صورت حال ہر گزنہیں آنے دینی چاہئے۔ عفو و در گزر

### المرياد جنون المرياد كالمرياد كالمراد كالمرياد كالمراياد كالمرياد كالمرياد كالمراياد كالمرياد كالمرياد كالمرياد كالمرياد كالمرياد كالمراياد كالمرياد كالمرياد كالمرياد كالمرياد كالمرياد كالمراياد كالم

ا درا فہام دُنفہیم سے کام لینا چاہئے۔ بلکہ ایک روٹھے تو دوسرے کومنالینا چاہئے۔ اللّٰد تعالیٰ کی سفارش:

تاہم اللّٰدرب العزت نے قر آن مجید میں عورتوں کے بارے میں ایک سفارش فر مائی ہے۔ بڑی اہم بات ہے خاوند و اپ کو دل کے کا نو ں سے بیہ بات سنی حیا ہے۔ اللّٰہ تعالی فر ماتے ہیں

### ﴿ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ﴾

[ کہتم اپنی بیویوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے زندگی گزار وا<sub>]</sub> عبداللّٰدا بن عباس ﷺ فر ماتے تھے کہ جو شخص دنیا میں اللّٰہ کی اس سفارش کا لحاظ اور خیال رکھے گا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس بندے کے گنا ہوں کے بخشنے میں اس کالحاظ کریں گے۔اور فر ایا کہ جو اپنی بیویوں کو شک کرے گا، ایف ٹائم دے گا،مصیبت میں رکھے گا،رلائے گا، د کھ پہنچائے گا۔فر مایا کہ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور جائے گا ،اللہ تعالی فر مائیں گے کہ دیکھو! میں نے سفارش کی تھی کہتم ہیویوں سے پیارمجت سے رہو،تم اسے رلاتے تھے،تم اسے تنگ کرتے تھے، راتوں کوسونے نہیں دیتے تھے،تم اسے میکے بھیجے تھے،تم اس کے ساتھ اتنی زیادہ سردمہری کے ساتھ پیش آتے تھے،تم نے میری بات کالحاظ ہی ندر کھا، آج تم میری رحمت کے کیے طلب گار بنتے ہو؟ا یسے بندے کواللّٰدرب العزت جہنم کےاندرالٹالٹکا دیں گے۔تو آج اگر بیوی کا باپ پولیس میں آئی جی ہواور و ہنون کردے کہ میری بیٹی کے ساتھ ٹھیک رہنا تو نو جوان کا نپ رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر بیوی نے شکایات کردیں تو اس کے ابو میرے لئے مصیبت بن جائیں گے۔ایک پولیس کا بندہ ،ایک دنیا کا حاکم ،اگراس کی بات نه مانی جائے تو وہ کیا کچھ کر دیتا ہے! تو اگر اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ کو کتنا جلال آئے گا!۔ یا در کھئے! جو بلا وجہ اپنی ہو یوں کو تنگ کرتے ہیں تو ہمارے بزرگوں

نے فر مایا کہ جیسے شیر غصے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس خاوند کے او پراس طرح غصہ فر ماتے ہیں۔

## نى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ كَلَّهُ كُلُّ خَرَى وصيت:

الله کے بیارے حبیب ملی آئی جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ ملی آئی کی مبارک زبان سے جوآخری بات عائشہ صدیقہ (رضی الله عنها) فرماتی ہیں میں نے کان لگا کرسنی کہ نبی مینیم فرمار ہے تھے:

اَلتَّوْجِيْدُ اَلتَّوْجِيْدُ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

'' کہ تو حید پر جے رہنا اور جوتمہارے ماتحت ہیں اپنی بیو یوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔''

تو ان کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور مٹائیآ ہم عین آخری وفت بھی اس کی وصیت کر کے گئے ۔

لوگو!ا پنے ماتخنوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنا ،میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن جاؤں گا۔

اگرتم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ظلم کیا بھتی کی ،اوراپی پوزیش سے ناجائز فائدہ اٹھا یا۔اللہ کے نبی مٹھی ہے فرماتے ہیں: میں قیامت کے دن ان کا وکیل بن جاؤں گا اور تم سے ان کو ان کا حق دلا کر رہوں گا۔اب سوچے: جب اللہ کے حبیب مٹھی ہمیں کے شفاعت کیے نصیب ہوگی؟

#### آج وقت ہے:

آج ونت ہے اپنی غلطی کوتا ہی ہے معافی ما تگنے کا۔اس لئے اس عاجز کی بیا یک

#### المرياد محزول سانول كالمراج المراج ال

نفیحت ہے کہ اگر بیوی مجھتی ہے کہ میں نے خاوند کے ساتھ زیادتی کی تو وہ آئ اپنے خاوند کے ساتھ زیادتی کی تو وہ آئ اپنے خاوند کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لے ادراگر خاوند سجھتا ہے کہ میں نے بیوی کو ستایا اور رلایا ہے ، آج جا کراپی بیوی سے معافی مانگ لے ، اس کا دل خوش کر لے ، اپنی بیوی کا دل خوش کرے گا ، دوسر کے لفظوں میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد ملٹی بیوی کا دل خوش کرے گا ۔ اللہ رب العزت کو خوش کرے گا ۔ اللہ رب العزت کو خوش کرے گا ۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقت حال کو سمجھنے کی تو فیق عطافر مائے ۔

#### آخری بات:

آخرى بات س ليجيّ ! آپ مُنْ يَقِلَم كُفر مِين تشريف لات بين، عا نشه صديقه رضی الله عنها پیالے میں یانی بی رہی ہیں۔ نبی مٹھیتھ نے دور سے دیکھا، فرمایا! اے حميرا! فرمايا: لبيك يارسول الله مله الله المالية المالله كم نبي المناتيم علم فرماية) حميرا! میرے لئے کچھ پانی بچادینا۔ سوچنے کی بات ہے کہ برکتیں تو اللہ کے پیارے حبیب ﷺ میں تھیں، آپ برکتوں والی ذات تھے۔ آپ اپنی بیوی کا بچا ہوا پانی کیوں پینا جا ہے تھے؟ اصل میں محبت اظہار مانگتی ہے، اظہار کے بغیروہ رہنیں سکتی۔ نی مٹائیے محم دیتے ، مختدایانی آپ کو کہیں سے بھی پیش کر دیا جاتا، گر بیوی کا بچاہوایانی محبت کے اظہار کے لئے آپ پینا جاہتے تھے۔فرمایا،جمیرا! پانی میرے لئے بھی بچادینا۔ آپ تشریف لائے ، عائشہ صدیقہ (رضی الله عنہا) نے وہ بچا ہوایا نی كا بياله آب ك حوال كرويا- ني من المينة في مبارك ما تقول ميس ليا اوراس بعد آب پینے گئے۔ آو آپ مٹھائے نے بیالے کوایک جگدروک کر یو چھاجمیرا! تم نے کس جگدا ہے لب لگا کر پانی پیاتھا؟ عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے انگلی سے بتادیا کہ اے الله کے پیارے صبیب مٹھی تھا! میں نے پیالے کی اس جگہ سے یانی پیا تھا۔ نبی سٹھی تھا نے پیالے کے رخ کو چھیرا اور عین اس جگہ اسے مبارک لب لگا کر یانی کونوش الكرياد جمر ول سانوا ك المجال الكالك المجال الكالك المجال الكالك الكالك المكال الكالك الكالك الكالك المكال الكالك الكالك

فرمایا۔ جب خاونداپنی بیوی کواتن محبتیں دے گا،اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ گھر کو آباد نہیں کرے گی۔ بیاتو میا اس کے او پر مرتب ہوتا ہے کہ اگر بیوی کو محبتیں دے دیتا ہے، گھر آباد ہوجاتا ہے۔ لیڈ تعالیٰ دیتا ہے، گھر آباد ہوجاتا ہے۔ لیڈ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطافر مائے اور از دواجی زندگی کے جھڑوں سے ہمیں بچائے اور گھروں کے فساد سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمارے گھروں کو اللہ چھوٹی سی جنت کا ماحول عطافر مائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين





# رپڑ وسیوں کے جھگڑ ہے

اَلْحَمْدُ لِلْهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّذِيْنَ اصْطَفَىٰ اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. ﴿ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادُ ﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِيْنَ٥ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ٥

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

# دين اسلام ميس كشاده روئى كى تعليم:

دین اسلام دین فطرت ہے۔ ہرانسان کوآپس میں پیاراور محبت سے زندگی گزارنے کا سبق سکھا تا ہے۔ اس لئے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بات کی تعلیم دی کہ ہماری جس بندے سے بھی ملاقات ہوہم اس سے کشادہ روئی کے ساتھ ملیں اورا چھے انداز سے گفتگو کریں۔ اس میں مسلمان اور کا فرکا کوئی فرق نہیں۔ دوانسان جب آپس میں ملتے ہیں توانسانیت کا تقاضایہ ہے کہ آپس میں انسانوں کی طرح ملیں۔ چنانچے شریعت نے کہا:

﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدًّكَ لِلْنَّاسِ ﴾ [لوگوں كے سامنے منہ نہ پُھلا وَ!]

جبتم انسانوں سے ملوتو کشادہ چہرے کے ساتھ ملو۔ تیوریاں چڑھا کر ملنا، منہ بنا کر ملنا ، شریعت نے اس کو پہندنہیں کیا۔ توسب سے پہلے فر مایا کہ جب ایک

#### المرياج بخزوں نے بجائے اللہ اللہ بھا کا بھا کا بھا کا بھا کا بھا کا بھارے کا بھارے کا بھارے کا بھارے کا بھارے ک

دوسرے کو ملو گے توایک دوسرے کے چہرے سے تمہیں انداز ہ ہوگا کہ تمہارے اندر خوشی ہے یا غصہ ہے، خیر ہے یا شرہے؟ جب تم کھلے چہرے کے ساتھ ملو گے، کشادہ چہرے کے ساتھ ملو گے ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو گے تو دوسرابندہ تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے گا۔ تو مومن کو چاہیے کہ جب بھی کسی سے ملے تو کشادہ چہرے کے ساتھ ملے۔

## نبی علیتم کی سنت مبارکه:

نی علیم کی عادت مبار کہ تھی، حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) جس کی راویہ ہیں فرماتی ہیں کہ نبی علیم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے ہمیشہ مسکراتے چرے کے ساتھ آتے تھے۔ کچھنو جوانوں کودیکھا دفتر میں، مجلس میں، دوستوں کے ساتھ خوب گپ شپ ہوتی ہے اور گھر آتے ہیں تو چرے کے او پرالی سنجیدگی ہوتی ہے کہ معلوم نہیں وہ کس مصیبت کے اندر گرفتار ہوگئے ہیں! یہ بھی خلاف سنت ہے۔ دو مسلمانوں کا ملنا تو بہت ہی بڑی بات ہے، شریعت نے کہا کہ انسان ہونے کے ناتے مسلمانوں کا ملنا تو بہت ہی بڑی بات ہے، شریعت نے کہا کہ انسان ہونے کے ناتے مسلمانوں کا ملنا تو بہت ہی بڑی بات ہے، شریعت نے کہا کہ انسان ہونے کے ناتے مسلمانوں کا ملنا تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ موام مسکر اکر بات کرو۔

# شيرين كلامي كي تعليم:

دوسری جگه فرمایا که جب تمهیں گفتگو کرنی پڑے تو شیریں زبانی سے بات کرو، ماہا:

وَ قُولُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا [لوگوں ہے ایجھے انداز ہے گفتگو کرو] تہمارے منہ سے جو گفتگو نکلے اس میں محبت ، ہمدردی ، عمگساری ، شیریں کلامی ہونی چاہئے ۔ آپ دیکھئے کہ مومن اور کا فرکااس میں کوئی فرق نہیں۔ شریعت نے اسمیس للناس کالفظ استعال کیا (انسانوں کیلئے)۔ ولاتہ صعر حدك للناس ۔ قولو

#### ا كريا يَكُون المرياء عَوَات اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

للنساس حسنا ۔توبہ دوباتیں کس قدراہم ہیں!اوراسلام کی حقانیت کی تنی پیاری دلیل ہیں کہ جو ہرایک کے ساتھ مسلم چرے کے ساتھ شیریں زبانی کی گفتگو کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔

دوسرول کیلیے آسانی کرنے کی تعلیم:

یَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا [آسانیاں کرومشکل نہ کرولوگوں کے لئے]

گویا تین با تیں معلوم ہوگئیں ۔ایک کشادہ روی ،دوسراشیریں کلامی اور تیسرا سہولت وآسانی تواس دین کی تعلیمات کس قدرخوبصورت ہیں!

## زیادہ گرمجوثی سے ملنے کی فضیلت:

نی مُنْ اَلَیْنَ اِک مِیں بھائی کا لفظ ہے لیکن چونکہ ورسلمان بہنیں آپی میں ملتی ہیں، حدیث پاک میں بھائی کا لفظ ہے لیکن چونکہ عورتوں کا مجمع ہے اس لئے انہی کی زبان میں گفتگو کی جارہی ہے۔ تو مفہوم یہ نکلا کہ جب دومسلمان عورتیں آپی میں ملتی ہیں تواللہ رب العزت ان پر سرحمتیں نازل نرماتے ہیں۔ ان میں سے انہتر رحمتیں اسکو ملتی ہیں جودونوں میں سے زیادہ پیار، زیادہ محبت اور زیادہ گرمجوثی کے ساتھ ملتی ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی گئ؟ آپ بیان سننے کے لئے آتی ہیں تو اس دوران ممکن ہے آپ کی تو رجوں عورتوں کے ساتھ سلام کی ہوئی ہوتو اگر آپ کھلے چرے سے ساتھ سلام کریں، محبت ، بیار سے حال احوال بوچھیں اور طنے میں گرمجوثی دکھا کیں تو فرمایا کہ ستر رحمتیں نازل ہوں گی اوران میں سے انہتر رحمتیں اس پر نازل ہوں گی جو نیادہ گرمجوثی سے ملے گی ، جوزیادہ محبت کا اظہار کرے گی۔

## دو بھائی دو ہاتھوں کی ما نند ہیں:

ایک حدیث پاک میں ہے کہ دو بھائیوں کی مثال دو ہاتھوں کی ہے۔جس طرح دونوں ہاتھ ایک دوسرے کو دھوتے ہیں اسی طرح جب دوسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے گناہوں کے جھڑنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ سجان اللہ! کیا خوبصورت تعلیم دی گئی! اس کا مطلب سے ہواجب بھی دوسلمان عورتیں آپس میں ملتی ہیں تو ان دونوں کا ملنا اس طرح ہے۔جس طرح دو ہاتھ ایک دوسرے کو دھونے کا سبب بنتے ہیں،ان کے ملنے سے ان کے گناہ جھڑ جاتے دوسرے کو دھونے کا سبب بنتے ہیں،ان کے ملنے سے ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔اللہ رب العزت کو محبت پیار سے ملئ اگرا تنا پہند ہے تو محبت پیار کے ساتھ رہنا سہنا کتنا پہند ہوگا!

چنانچہ نبی مٹائیآ ایک مرتبہ سفر پرتشریف لے گئے ایک صحابی بھی ساتھ تھ،

راستے میں مسواک بنانے کی ضرورت پیش آئی، نبی مٹائیآ ہے نے دومسواکیں بنا کیں ان
میں سے جوزیادہ سیدھی تھی اور خوبصورت تھی وہ آپ مٹائیآ ہے نے صحابی کودی تو وہ صحابی
کہنے لگے: اے اللہ رب العزت کے بیارے حبیب مٹائیآ ہا! میرا جی جاہتا ہے،

(آپ میرے آقابیں) یہ سیدھی اور خوبصورت مسواک آپ کے پاس ہو۔ نبی مٹائیآ ہے
نے مسکرا کر جواب دیا کہ جس طرح تہارا یہ جی چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس ہو، تم
میرے دفتی سفر ہو، میر ابھی جی چاہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس ہو۔ چنانچہ محبت بیار سے
میرے رفتی سفر ہو، میر ابھی جی چاہتا ہے کہ میتمہارے پاس ہو۔ چنانچہ محبت بیار سے
ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ،ایک دوسرے کا اکرام کرنا ،عزت کرنا ہے دین کی بنیادی
تعلیمات میں سے ہے۔

ساتھ رہنے کا مزا:

ہارے بزرگ اس طرح رہتے تھے کہ دوسروں کوان کے ساتھ رہنے کا

مزا آ جا تا تھا۔ چنانچے ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے عبداللّٰدرازی عندلللہ کے ساتھ سفر کرنے کاموقع ملاء سفرشروع ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ! ہم میں سے امیرکون ہے؟ میں نے عبداللہ رازی سلط سے کہا: جی آپ سب کے امیر سفر ہیں۔ انہوں نے کہا: بہت اچھا! اب اگر میں امیر بن گیا تو تہہیں پورے سفر میں میری بات کو ماننا ہوگا۔ میں نے کہا، حاضر ہوں چنانچہ نہوں نے اینے اور میرے سامان کو باندهااوراینے سریہ رکھ لیا۔ میں نے کہا: جی مجھے اٹھانے دیں کہنے لگے کہ آپ مجھے امیر مان کیے ہیں اب جو میں کررہا ہوں مجھے کرنے دیں۔ میں بواحیران۔ چنانچہ دونوں کا سامان انہوں نے خودا ٹھایا ، چلے ، راستے میں جب کھانے کا وقت آتا تو وہ کھانا میرے سامنے رکھتے اور مجھے حکما زیادہ کھلاتے حتی کہ ایک جگہ بارش ہوگئ تو وہ ا بنی جا در لے کرایک گھنٹہ میرے او برسا میہ کئے رہے تا کہ میں بارش سے بچار ہوں اور آرام کی نیندسویار ہوں۔ میں نے کہا کہ جی مجھے آپ کی خدمت کرنی جا ہے۔ جب میں بات کرتا تو وہ کہتے: دیکھو! آپ مجھے امیر مان چکے ہیں ۔ لہٰذااب جومیں کہوں گاوہ آپ کوکرنا ہوگا یو کہنے لگے کہ میں افسوس ہی کرتار ہا کہ کاش میں نے انہیں امیر نہ بنایا ہوتا!۔ میں توان کی خدمت ہی نہ کر سکا، ساری خدمت انہوں نے اپنے ہی ذے لے لی ۔اب ایسے رفیق سفر کہاں ملتے ہیں؟ شریعت نے اس قدر خوبصورت انداز سے ل جل کر رہنے کی تعلیمات دیں کہ اگر بندہ شریعت کے مطابق رہے تواسکوزندگی گزارنے کا مزہ آ جائے۔

## تعليمات ِشريعت:

چنانچہ جب ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو شریعت کہتی ہے کہ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولیس ،خیانت نہ کریں ،غیبت نہ کریں ،ایک دوسرے کے راز فاش نہ کریں۔ بلکہ ہمارے اسلاف فر مایا کرتے تھے کہ '' دوستی کے قابل و ہ شخص ہوتا ہے کہ

#### ا كرياد بمكر ون سينوات المجي المجي المجالية المجيدة المجيدة المجالية المجيدة المجالية المجالي

جس کوتیرے کسی عیب کا پوراپیۃ ہواور پھروہ تیرے عیب کو چھپائے'' بلکہ ان کے الفاظ یہ تھے''جو تیرے عیب کو اس طرح جانے جس طرح الللہ رب العزت تیرے عیب کو جانتے ہیں اور پھروہ تیرے عیب کو اس طرح چھپائے جس طرح اللہ رب العزت تیرے عیب کو چھپاتے ہیں۔
تیرے عیب کو چھپاتے ہیں''۔اللہ اکبر کبیرا۔ یہ بات پڑھ کر حیران ہوجاتے ہیں۔
تیرے عیب کو چھپاتے ہیں' ۔اللہ اکبر کبیرا۔ یہ بات پڑھ کر حیران ہوجاتے ہیں۔
تیکے گھُوْل با خُولَا فَا فَاللَٰہِ

الله رب العزت کے اخلاق سے اپنے آپ کومزین کرو۔اس کانمونہ دیکھنا ہوتو اسلاف کی زند گیوں کودیکھنا جائے۔

## نا قابل بهروسة خض:

چنانچ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص جارحالات میں بدل جائے ، چارصورت حال میں جو بدل جائے وہ نا قابل بھروسہ ہوتا ہے: خوشی ملے اور وہ اپنے ساتھیوں کو بھول جائے ۔غصہ میں اپنے تعلق کو بھول جائے ۔کسی چیز کی طمع ہواور اپنے تعلق کو بھول جائے ۔خواہش نفسانی کی خاطر تعلق کا خیال نہ رکھے تو فرمایا کہ ایسا، آ دمی نا قابل بھروسہ ہوتا ہے، دوسی کے قابل نہیں ہوتا۔

### جانوروں ہے سبق:

ابوالدرداء ﷺ ایک جگہ گئے تو دوبیل جوہل میں استعال ہوتے تھے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جیسے ہی قریب سے گزرے تو ایک بیل اٹھا اور ساتھ ہی دوسر ابھی اٹھ گیا ۔ ابو الدرداء ﷺ کی آنکھوں میں سے آنسوآ گئے ، فرمانے گئے دیکھو! یہ جانور ہیں ، بیل ہیں ، ایک اٹھا ہے تو دوسرااس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر یہ اپنے ساتھ کو اس طرح نہیں نبھا سکتے ؟ اس طرح نبھی تیں تو کیا انسان ایک دوسرے کے ساتھ کو اس طرح نہیں نبھا سکتے ؟ اس طرح نبوں کو کی کی کر بھی وہ سبق حاصل کرتے تھے۔

## جواینے لیے بہندوہی دوسروں کے لیے:

چنانچے دینِ اسلام نے ایک بہت ہی پیاری تعلیم دی ، یہ کہا کہ جوتم اپنے گئے
پند کرتے ہو وہی تم دوسرے کے لئے پند کرو۔ یہ زندگی گزار نے کا اس قدر
خوبصورت اصول ہے کہ پوری دنیا میں آپ چلے جا کیں آپ کواس سے زیادہ حسین
اور خوبصورت اصول اور کوئی نہیں مل سکتا۔ اب انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت
کریں تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کی عزت کرے ، انسان چاہتا ہے کہ دوسرے اس
کی غلطیوں کو معاف کر دیں تو وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے ، انسان چاہتا ہے
کہ دوسروں کی عزت کی لوگ حفاظت کریں تو اسے چاہیے کہ دوسروں کی عزت کی
حفاظت کرے ۔ یہ کتنا پیارا اصول ہے کہ جوتم اپنے گئے پیند کرتے ہو وہ ی چیز تم
دوسروں کے لئے پیند کرو۔

## بھلائی ہرایک کے لیے!

چنانچے شریعت نے کہا کہ انسان کو چاہے کہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرے اگر چہ نیک ہو یا بد ہو یعنی نیک کے ساتھ بھی بھلائی کرے اور برے کے ساتھ بھی بھلائی کرے اور برے کے ساتھ بھی کھلائی کرے۔ برے کے ساتھ بھلائی کیا ہوگی کہ بیار محبت کے ساتھ اسکو برائی سے روک لے ،الیں محبت دے کہ دوسرا برائی سے باز آ جائے۔ کسی نے کہا کہ نیک تو بھلائی کے قابل ہوتا ہے بدتو بھلائی کے قابل ہوتا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر چہ وہ اس قابل نہیں ہوتا مگر تم تو اس قابل ہوکہ تم دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ تو اپنے کودیکھواسلئے کہ اللہ رب العزت نیک اور بدہر ایک کے ساتھ معالم کی کرتے ہیں۔ اور ہمیں اللہ رب العزت کے ضلق کواسے اندر لینا ہے۔

## مستحق کون ہے؟

ہارے حضرت مرشد عالم من حرم شریف میں بیٹے سے تو وہاں بعض دفعہ ما نگنے والوں میں بڑے صحت مندنو جوان بھی نظر آ جاتے ہیں ۔ان ما نگنے والوں میں بڑے صحت مندنو جوان بھی نظر آ جاتے ہیں تو ایک شخص حضرت کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ حضرت! بہت ما نگنے والے بہاں آتے ہیں ۔ہمیں کیا پہ کہ کون مستی ہے یہ ستی نہیں ، تو ہم کیا کریں ؟ حضرت مرشد عالم من نے اسکی طرف و یکھا اور اس سے پوچھا کہ اچھاتم یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت جو پچھ تہمیں دے رہا ہے اس کے تم مستی ہو؟اس نے کہا نہیں ۔ تو فر مایا کہ جب تہمیں ستی ہو نے کے بغیر بھی سب پچھ دے رہا ہے تو تم بھی اللہ کے بندول حد بہمیں ستی ہو نے کے بغیر بھی سب پچھ دے رہا ہے تو تم بھی اللہ کے بندول کودو۔ ہاں اتنافرق ہے کہ جو زیادہ مستی نظر آئے اسکوزیادہ دے دوجو کم نظر آئے اسکوزیادہ دے دوجو کم نظر آئے اسکوزیادہ دے دو جو کم نظر آئے اسکوزیادہ دے دو جو کم نظر آئے اسکوزیادہ دے دو ہو کم نظر آئے والوں میں سے نہیں ، اس کوذرا کم دے دو ، دیا میں تیراشکر اوا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے لینے والوں میں سے نبایا ہے۔اللہ کاشکر اوا کیا کرو! دیکھیں اللہ والے کیے اچھی دیے والوں میں سے بنایا ہے۔اللہ کاشکر اوا کیا کرو! دیکھیں اللہ والے کیے اچھی اور پیاری با تیں دوسرے بندے کول میں اتار دیتے ہیں۔

## صفت ستاری پیدا کرنے کی ضرورت:

چنانچیل جل کرر منا ہوتو انسان ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہے اور اگر کسی کے عیب نظر آئیں تو انکی پر دہ پوشی کرے۔ اصول یا در کھیں اکسی کے پوشیدہ عیبوں کو ہمیشہ پوشیدہ رکھنا چاہے۔ ستر پوشی، عیبوں کو چھپالینا اللہ رب العزت کی صفت ہے اور بندے کو بھی میصفت اپنے اندر رکھنی چاہئے۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہم تو جی بی ای اس مفت کے صدقے رہے ہیں، کجی بات ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں: تو جی بی اس نے در حقیقت تیرے دوست! جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے

پر ور دگار کی صفت ستاری کی تعریف کی۔''

وہ تیری تعریف نہیں کر دہا۔ تیری حقیقت تو ایسی ہے اگر کھل جائے تو لوگ تجھے منہ نہ لگا ئیں ، تیری طرف د کھنا گوارا نہ کریں ۔ تو فرماتے کہ اے دوست! جس نے تیری تعریف کی اس نے درحقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی ۔ تو ہم تو اللہ رب العزت کی صفت ستاری کے صدقے ہی جی رہے ہیں ۔ اگر اللہ رب العزت ہمار کے اندر کا ہر پول کھول دیں تو ہم تو پوری دنیا میں ذلیل ہوجا ئیں ۔ تو جب اللہ رب العزت چھیا تے ہیں سجان اللہ۔

### الله تعالى كى شان ستارى:

حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا فرما کمیں گے اوراس کے گرواپنی رحمتوں کی جا در کوتان لیں گے بردہ کرلیں گے بخلوق سے وہ بندہ حیوب جائے گااب اس بندے کو کہیں گے اے میرے بندے! تونے فلال دن یہ کیا،فلاں دن پہ کیا، وہ کہے گا جی! اس کے بڑے بڑے سب گناہ اس کو گنوا تمیں گے حتی کہ اس بندے کو یقین ہوجائے گا کہ آج میں جہنم کی آگ ہے بالکل نہیں چ سکتا۔ جب اس کے دل میں پکایقین ہوجائے گاتو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے : گناہ تو تو کرتا تھالیکن ہم سے ڈرتا بھی تھا، گنا ہوں پر چھپ چھپ کرروتا بھی تھا۔ہم نے دنیا میں بھی تیرے عیبوں کی پروہ پوٹی کی ،ہم یہاں بھی تیرے عیبوں کی پروہ پوٹی فر ماتے ہیں۔ جاؤ!اس چھپ حصب کررونے کی وجہ سے ہم نے تمہارے گنا ہوں کوئیکیوں میں بدل دیا۔ جب رحت کا بردہ ہے گا تو مخلوق دیکھے گی کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ درج نہیں ۔لوگ سوچیں گے کہ شاید انبیاء میں سے بیکوئی نبی ہیں کہ جس نے بھی گناہ کا ارتکاب ہی نہیں کیا۔اللہ اکبر کبیرا.....اےمولا! آپ کتنے ستار ہیں؟ کس قدر مہربان ہیں ؟ عیبوں کو دیکھنے کے باوجود آپ بندے کے اوپر ستاری کا

معاملہ فرماتے ہیں۔

ہمیں بھی اسی طرح کرنا جا ہے پڑوی چونکہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں اس لئے انہیں ایک دوسرے کے عیبوں کا جلدی پیۃ جاتا ہے تو شریعت نے کہا کہ چھپتے عیبوں کو چھپا کیں ، ہاں کوئی اعلانیہ عیب کرے، تھلم کھلا کرے تو اب تو اس نے اپنے عیب کوخود ہی ظاہر کر دیا۔ تو چھپے عیبوں کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ یہ اللّدرب العزت کے خلق میں سے ہے۔

### رسوا کرو گےرسوا ہو گے!

ایک اور بات سے کہ جو بندہ دوسروں کے عیبوں کو کھولنے کا عادی ہو، سنیے اور دل کے کا نوں سے سنیے افر مایا کہ جو بندہ دوسروں کے عیبوں کو کھولنے کا عادی ہو یہ بندہ اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ اللہ رب العزت اس کے عیبوں کو کھول کراس کورسوا کریں گے، چاہے اسے گھر والوں کے سامنے ہی رسوا کریں ، یہ دوسروں کورسوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کورسوا کریں گے۔

#### حفرت عمر الحوف:

سیدنا عمرﷺ کی عادت مبارکتھی، رات کوآپ چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے کہ رعایا کس حال میں ہے۔امیر المؤمنین تھے، ذمہ داری بھی بنتی تھی۔ چنا نچہآپ ایک مکان کے قریب سے گزرے اس میں کچھر وشنی نظر آئی، کچھ باتوں کی آواز سنائی دی۔آپ کومحسوس ہوا یہاں نارمل لائف نہیں ہے۔

Something is seriously wrong somewhere کہیں ضرورکوئی نہکوئی گڑ بڑے۔

آپ کھڑ ہے ہوکرد کیھتے سوچتے رہے۔ پھراندر سے بھی قہقہوں کی آ واز آتی۔ بھی کسی مرداورعورت کی آ واز آتی حتیٰ کہ آپ کی بصیرت نے بیے کہا کہ اندر کوئی گناہ

#### رين بي الأول ما يا الإي الما يول كا الما

ہور ہا ہے۔ دروازہ بندتھا۔ عمر فاروق کے جیت اسلامی دل میں بہت تھی۔
چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ دیوار کے اوپر چڑھ گئے۔ جب دیوار کے اوپر چڑھ کر
انہوں نے گھر کے اندر جھا نک کر دیکھا تو ایک مرد تھا اورایک عورت تھی۔ وہ عورت
اس کی یوی نہیں تھی بلکہ اس عورت کواس نے گناہ کے لئے رات کوا پنے پاس بلا یا تھا۔
عمر فاروق کے نے جب اس کو دیکھا تو اس کو دور سے کہا کہ اوز ناکر نے والے! اللہ
سے خوف کر ، اللہ سے ڈر! جب آپ نے اس کو یہ کہا تو اس نے آگے سے جواب دیا
کہ اے امیر المونین! میں نے ایک گناہ کیا آپ نے تین گناہ گئے۔ پوچھا کہ وہ
کیسے؟ اس نے کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فر مایا کہ و اَلا تَحَسَّسُوٰ ا
(تم تجس نہ کرو)۔ آپ نے تجس کیا اور میر سے بندگھر کے اندر مجھے دیکھا۔ دوسری
بات کے قرآن مجید نے کہا کہ و اُنہ و النہ و اُنہ و نہ نے و یوار پر چڑھ کر دیکھ رہے ہیں۔
ورواز وں سے داخل ہوا ور آپ درواز ہے کہ جائے دیوار پر چڑھ کر دیکھ رہے ہیں۔

لاَتَدْ حُلُوْا بُیُوْ تَاغَیْرَ بُیُو تِکُمْ حَتَّی تَسْتَانِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَی اَهْلِهَا

کمتم بغیراجازت کے داخل نہ ہوا در اہلِ خانہ کوسلام کرکے گھر میں داخل ہوا ور
آپ نے اس کے بغیراس کے مجھ سے گفتگو کی۔ جب اس نے بیہ ہاتو سیدنا عمر کو بھی بیہ
ہوا کہ اس نے جو بیرتین با تیں کی ہیں، ہیں تو یہ کچی ۔ تو عمر شے نے فر مایا کہ اچھاا گر تو
کچی تو بہ کا وعدہ کر ہے تو میں اس گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ چنا نچہ اس نے
کچی تو بہ کی کہ میں آج کے بعد اس گناہ کا مرتکب نہیں ہوں گا۔ عمر شے نے کہا کہ اچھا تم

پڑوسی کے تین درجے:

شریعت نے کہا کہ پڑوئی کے بتین درجے ہوتے ہیں۔

#### المرياد بالأول عاد المراج المر

- (۱) ایک درجہ تو بیر کہ پڑوی کا فرہو۔ یہ بھی اچھے اخلاق اور حسنِ سلوک کامستحق ہے، اس لئے کہ پڑوی جوہوا۔
- (۳) ایک تیسرا درجہ کہ پڑوی بھی ہے۔ مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، قرابت دار بھی ہے، قرابت دار بھی ہے، قرابت دار بھی ہے، فرمایا کہ اس کاحق تین گنا ہو گیا۔ سوچے کہ جب شریعت کا فرپڑوی کا بھی حق قائم کرتی ہے تو اگر قرابت دار، رشتہ دارایک دوسرے کے پڑوی ہوں گے تو ان کا ایک دوسرے پر کتناحق ہوگا!

## یرِدوس کی حدود:

نی مٹھی آئی ہے ایک سحانی کو کہا کہتم مسجد کے درواز ہے پر کھڑ ہے ہوکراعلان کرو
کہ جہال بندے کا گھر ہوتا ہے اس کے دائیں بائیں آگے بیچھے ہرطرف چالیس
گھروں تک جننے گھر ہوتے ہیں وہ اس کے بڑوی ہوتے ہیں۔تو پڑوی صرف وہی
نہیں ہوتا کہ جس کی دیوار اس سے اکٹھی ہو،نہیں! نبی مٹھی آئے فرمایا کہ پڑوس
چالیس مکا نول تک ہوتا ہے۔اور چارول اطراف میں چالیس مکان، یہ تو پورامح تہ
بن جاتا ہے۔تو یول مجھے کہ شریعت کی نظر میں پورے محلہ کے لوگ پڑوس کے تھم میں
ہوتے ہیں۔

## پڑوس کے حق کی تا کید:

چنانچہ نبی میلام نے فرمایا کہ جبرئیل میلام میرے پاس اتنی دفعہ پڑوی کے حکم کی تاکید کے لئے آئے کہ مجھے میدڈ رہونے لگا کہ کہیں بندے کے مرنے کے بعد پڑوی کو اس کی وراثت میں نہ شامل کرلیا جائے۔اس سے ہم انداز ہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوی کا کتناحق ہوگا۔

## یر وسی کے حقوق .....

چنانچہ پڑوی کا حق ہے کہ انسان انہیں اچھے نام سے پکارے، سلام میں پہل `
کرے، ملیں تو انہیں بٹھانے میں پہل کرے، ہدیہ جیخے میں پہل کرے، اپنے گھرکے
دھویں سے، کوڑا کر کٹ سے اسے پریشان نہ کرے، حتی کہ اگر پھل خرید کرلائے تویا تو
پڑوی کو مدید دے ورنہ اس طرح چھپا کر کھائے کہ پڑوی کے بچوں کو پتہ نہ چلے، ایسا
نہ ہوان کا دل ٹوٹے کہ ہمیں ہمارے والدین نے پھل کیوں نہ لاکر دیئے۔

فرمایا کہتم اپنی دیوارکوا تنابلند نہ کرو کہ ہمسائے کی دھوپ رکے یااس کی ہوارک جائے۔اس کے بیٹے یااس کے غلام سے گفتگو کرنی ہوتو شفقت کی گفتگو کرو۔ضرورت کے وقت وہ قرض مانگے اور تم دینے کی پوزیشن میں ہوتو پڑوی کو انکار نہ کرو۔اپنے پڑوی کی غیبت نہ کرو۔اس کی مدد کرو۔یعنی پڑوی کی عدم موجودگی میں اگر بھی اس کا تذکرہ چھڑے تو تم اس کی سائیڈ لواوراس کی حمایت کیا کرو۔وہ تمہارا پڑوی ہے۔ نذکرہ چھڑے تو تم اس کی سائیڈ لواوراس کی حمایت کیا کرو۔وہ تمہارا پڑوی ہے۔ ذیک دیا گئتے رہو۔

# پڑوس کے دشمن سے دوستی نہ کرو!

پڑوی کے دشمن کے ساتھ تم بھی اپنی دوتی مت کرو۔ سبحان اللہ! کیا عجیب بات کی! فرمایا کہ دیکھو! جو تمہارا پڑوی ہے بہتو تمہارا قریبی ہوگیا اب اگراس کی کسی کے ساتھ دوتی کے تعلقات مت جوڑو، اس سے تمہارے پڑوی کوایذاء پہنچے گی۔

## پڑوی کی جان ، مال ،عزت کی حفاظت کرو

اس کی جان کی حفاظت ، مال کی حفاظت ،عزت آبرو کی حفاظت تمهارے ذمہ

#### الرياب المراب ال

ہے۔اس لئے زنا کا گناہ ہوتا ہے لیکن شریعت نے کہا کہ جو پڑوی کی عورت سے زنا کرےاس کے گناہ سے گئااس بندے کوسزازیادہ ہوتی ہے۔فرمایا کہتم اس کے گھر میں نہ جھائکو۔بات کرنے کا موقع ہوتو دروازہ کھٹکھٹا کرا کیے طرف کوہٹ جاؤ ایبانہ ہوکہ دروازہ کھلے تو بے پردگی کا احتمال ہو۔

## پڙوسي کوخوف ز ده نه کرو!

اییا کام نہ کرو کہ جس سے تمہارا پڑوی خوفز دہ رہے۔ گی لوگ ہوتے ہیں ناکہ اردگرد کے لوگوں کو د باکرر کھتے ہیں۔ شریعت نے کہا: ایسا کوئی کام نہ کروکہ تمہارے پڑوی تم سے خوفز دہ رہیں۔ اس سے تین دن سے زیادہ ناراضگی کی حالت میں بھی کلام بند نہ کرو۔ اس سے قطع تعلقی نہیں کر سکتے اس لئے کہ ناراض ہوں گے تو صاف ظاہر ہے کہ غیبت کریں گے۔

### شيطان كاشهداوررا كه.....

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ شیطان کودیکھا، اس کے پاس دو چیزیں تھیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اے بدمعاش! یہ کیا دو چیزیں لیے پھرتا ہے؟
کہنے لگا کہ ایک بوتل میں شہد ہے اور ایک چیز میں را کھ ہے۔ میں نے کہا کہ تجھے اس کی کیا ضرورت پڑگئ؟ کہنے لگا کہ جولوگ نیبت کرتے ہیں ان کے ہونوں پرشہدلگا تا ہوں تو ان کو نیبت کرتے ہیں مزہ آتا ہے، لگے رہتے ہیں نیبت کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو جب بھی محفل میں نیبت ہورہی ہوآ ہے یہی سوچا کریں کہ اب اس وقت میں۔ تو جب بھی محفل میں نیبت ہورہی ہوآ ہے یہی سوچا کریں کہ اب اس وقت شیطان ہمارے ہونوں پرشہدلگار ہا ہے۔ اور ہمیں نیبت کرنا بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ میں نیبت کرنا بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ میں نیبت کرنا بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اچھارا کھک رہا ہے۔ میں میت کی فیل سے دیکھے ہیں ،مجت کی ۔

## رزوسيد بالأول المنابي المنابع المنابع

نظر سے نہیں دیکھتے اوراللہ کی رحمت سے خودمحروم ہوجاتے ہیں۔

## عزیز رشته دارول ہے بھی زیادہ حق پڑوی کا ہے:

شریعت نے کہا کہ عزیز رشتہ داروں سے بھی زیا دہ حق پڑوی کا ہے اس لئے کہ وہ قریب ہوتا ہے۔اور داقعی وقت بے وقت پڑوی ہی کا م آتے ہیں۔ د کھ سکھ میں بھی وہی شریک ہوتے ہیں۔

# جے پڑوس اچھا کہیں ،اللہ کی نظر میں وہ اچھاہے:

چنانچہ نبی مٹھ ہیں اللہ کے ایک عجیب بات فرمائی ۔ فرمایا کہ اگر پڑوی تجھے اچھا کہتے ہیں تو اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہے اور اگر پڑوی تجھے برا کہتے ہیں تو اللہ رب العزت کی نظر میں بھی تو برا ہے ۔ عور تیں عام طور پر نازک ذہن کی ہوتی ہیں بعض دفعہ ایک بات کا الٹامطلب لے لیتی ہیں ، الٹا اثر لے لیتی ہیں ، یہیں سے جھٹر وں کی ابتداء ہوتی ہے ۔ لہذا جینے قریب کے پڑوی ہوتے ہیں اتنے ایک دوسر نے کے ساتھ جھٹر ہے بھی زیا دہ ہوتے ہیں ۔ حسنِ معاشرت یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھاسلوک رکھے تاکہ ان کی زبان سے تعریف نکلے اور آپ یہ بچھ کر رہیں کہ اگر پڑوی کی زبان سے تعریف نکل آئی تو یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت کے دفتر میں ہماری تعریف لکھ دی گئی۔

# یر وسی کواستعال کی چیز سے انکار نہ کریں:

روزمرہ کی استعال کی چیزیں اگر پڑوی مانگیں تو انکارنہ کریں۔اگرآپ پڑوی سے کوئی چیز مانگیں تو اسے بے احتیاطی سے استعال نہ کریں۔جھگڑ ہے بہیں سے شروع ہوتے ہیں کہ چیز مانگی، استعال کرنے میں بے احتیاطی کرلی، استعال کرنے کے بعد بھی پڑی رہی، لوٹانا ہی بھول گئی۔احسان فراموش نہ بنیں۔

ير وسيول سے حسد سے بجيں:

یڑوسیوں کے ساتھ حسد سے بھی بچیں ۔اس کے بیٹے کونو کری مل گئی،اس کی بیٹی
کواچھارشتال گیا،ان چیزوں سے حسد آتا ہے۔اگراللہ نے اس کے ساتھ اچھا کیا تو
آپ بھی خوش ہوں کہ اللہ انہیں اور زیادہ عزتیں دے۔ مال پیسے پرنظریں نہر کھیں۔
﴿ إِنَّ اَكُمْ مَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَنْقَكُمْ ﴾

[اللہ کے نزدیک عزت والاوہ جوزیادہ متق ہے]

سہیلی بھی ریٹ وس کے حکم میں ہے....

شریعت نے کہا کہ مہیلی بھی پڑوس کے حکم میں ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ عورتوں کی آپس میں ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ عورتوں کی آپس میں پیار محبت ہوجاتی ہے۔ دونوں کلاس فیلوز تھیں، شادی کے بعد بھی ایک دوسرے کی طرف دوسرے کے ساتھ پیار محبت رہایا کہیں ملاقات ہوئی طبیعتیں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئیں تو ایک دوسرے کو مہیلی کہتی متوجہ ہوئیں تو ایک دوسرے کو مہیلی کہتی ہیں۔ شریعت نے کہا کہ ہیلی کے حقوق بھی پڑوس کے حکم ہیں۔

## زياده دوستی ٹھيک نہيں:

مگریہاں ایک بات ذرا توجہ طلب بھی ہے کہ عور توں کی آپس کی دوئی بڑی عجیب ہوتی ہے، بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنی دوسی کہ ہائے میں قربان اور بھی چھوٹی می بات پرایک دوسرے کی دشمن نمبرایک ۔ بھی تو اتنی محبت کہ ایک جیسے کپڑے کہاں رہی ہیں کہ جیسے کپڑے ہے کہاں رہی ہیں کہ جیسے کپڑے ہیں جینے گی ویسے کپڑے ہیں بنواؤں گی، اور بھی چھوٹی می بات پرایک دوسرے سے ویر پڑجاتا ہے۔ اس کو افراط وتفریط کہتے ہیں۔ لہذا ہماری سمجھ میں تو بی آتا ہے کہ کسی کو ہیلی بنانا ہی نہیں جا ہئے ،اگر کوئی عورت ہیلی بنانا جا ہے تو اپنی ماں کو بنائے ۔ کتنی اچھی سیلی! جو ہروقت آپ کے گھر میں اپنی بہنوں کو بنائے ، اپنی ماں کو بنائے ۔ کتنی اچھی سیلی! جو ہروقت آپ کے گھر میں

موجود ہوگی ، ہرونت آپ کے ساتھ ہوگی ۔گھر کی چاردیواری سے باہر کس سے کیا دل لگانا ، پریشانی ہوتی ہے ۔تو آ سان طریقہ یہ کہاپنی بہنوں کواپنی سہیلی بناؤیااپنی والدہ کو اپنی سہیلی بناؤ۔

## بچوں کے جھگڑ ہے میں حصہ دارنہ بنیں:

ہمسائے سے جھگڑے کا ایک بڑا سبب عام طور پر بیجے بن جاتے ہیں وہ آپس میں مل کرکھیلتے ہیں، جھگڑ تے ہیں اور ان کا جھگڑا پھر بڑوں میں آ جا تا ہے اس پرالحمد لللہ ایک مستقل بیان ہو چکا اور اب آپ مجھتی ہوں گی کہ بچوں کی لڑائی میں بڑوں کو حصہ وارنہیں بنتا جا ہے۔

### عمل اورردمل.....

یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہما را اپنا عمل دوسرے کے روعل کو متعین کرتا ہے۔دوبارہ یہ بات سنیں اور یا در کھیں کہ ہماراعمل دوسرے کے روعمل کا تعین کرتا ہے۔ ہم محبت کا ہاتھ بڑھا کیں گے تو دوسرا بھی محبت کا ہاتھ بڑھائے گا،ہم اگر کھنچ رہیں گے تو دوسرا بھی کھنچار ہے گا۔ جوہم کریں گے اس کار عمل آگے سے ظاہر ہوگا۔ تو ہمیں چا تھے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کا تھم دیا۔ سنئے اور دل کے کا نوں سے سنے! چونکہ اللہ رب العزت کے ہمیں اس کا تھم دیا۔ سنئے اور دل کے کا نوں سے سنے! چونکہ اللہ رب العزت کے ہیارے حدیث یاک میں فرمایا:

مَنْ كَانَ يُونْ مِنْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُرِمْ جَارَهُ

[ جواللّه پرایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پرایمان رکھتا ہے، اسے چاہئے کہ
اپنے پڑوی کی عزت کرے ]
اب سوچئے کہ اتنے واضح لفظوں میں ایک بات کہی گئی کہ اگرتم اللہ پرایمان

[-1912] - H-H-H-K2013-H-H-H-H-L1013-H-H-H-L)

ر کھتے ہواوراللہ کی ملاقات پرایمان ر کھتے ہوتو تنہیں چاہیے کہا پنے پڑوی کے ساتھ عزت کامعاملہ کرو۔

# پڑوسی سے حسنِ سلوک کی تعلیم .....

ایک بندہ قیامت کے روز اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوگا۔اللہ رب العزت فرما ئیں گے، میرے بندے میں بھوگا تھا تو نے مجھے کھا نا ہی نہ کھلا یا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے کھا نا ہی نہ کھلا یا، میں پیاسا تھا تو نے میری طبیعت ہی نہ پوچھی، وہ بندہ بڑا جیران ہوگا، کہے گا:اے رب کریم! آپ ان چیز وں سے منزہ اور مبرہ ہیں، بندہ بڑا جیران ہوگا، کہے گا:اے رب کریم! آپ ان چیز وں سے منزہ اور مبرہ ہیں، آپ کو بھوک پیاس اور بیاری کا کیامعنی؟ پھراللہ تعالی فرما ئیس کے کہ دیکھو! کہ فلاں موقع پرتمہا را پڑوی بھوکا تھا،اگرتم نے اسے کھا نا کھلا یا ہوتا تو ایسے ہی ہوتا کہ گو یا تم نے مجھے کھانا کھلا یا،تم اسے پانی پلاتے ایسے ہی ہوتا جسے تم نے مجھے پانی پلایااورا گرتم اس کی طبح پری ،عیادت کرتے ایسے ہی ہوتا جسے تم نے میری عیادت کی۔اب ذرا سوچئے کہ اللہ رب العزت آگریوں فرما ئیس کے کہ پڑوی کی عیادت کرنا ایسے ہی ہوتا جسے اللہ رب العزت کی عیادت کرنا اور کن الفاظ میں پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی جائے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے بعد الفاظ ہی ختم ہوجاتے ہیں۔اللہ اکبر۔

## سات گھروں کا چکر:

چنانچہ ہمارے اکا ہر پڑوی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے تھے کہ دور صحابہ کی بات ہے کہ ایک گرتے ہے کہ دور صحابہ کی بات ہے کہ ایک گری کئی، گوشت بنایا گیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس بکری کی جو سری ہے وہ ہم ہمسائے کے گھر بھیج دی۔ ہمسائے کی عورت نے سوچا کہ ہمارے گھر میں تو میں تو

المرابع المراب

سنری ہے، ہم پکاہی لیں گے، پہنہیں ہمارے فلاں پڑوی کے گھر میں بچھ ہے یانہیں یہ سری ان کے گھر میں بھیج دیت ہوں، اس نے وہ سری ان کے گھر میں بھیج دی۔ جب تیسری پڑوین کے گھر میں بھیج دیت ہوں، اس نے سوچا کہ میر ہے گھر میں تو دال ہے، پکاہی لوں گی چلو میں یہا بی فلاں پڑوین کے گھر میں بھیج دیتی ہوں، اس نے آگے چوتے گھر میں بھیج دی۔ چوقی نے بھی یہی سوچا، پہلے سے سالن موجود ہے فلاں کے گھر بھیج دیتی ہوں اس نے آگے پانچویں کے گھر بھیج دی، پانچویں نے بھی یہی سوچا کہ میں اپنی موں اس نے آگے پانچویں کے گھر بھیج دی، پانچویں نے بھی یہی سوچا کہ میں اپنی فلاں پڑوین کے گھر میں بھیج دی، پانچویں نے بھی یہی سوچا کہ میں اپنی فلاں پڑوین کے گھر میں بھیج دی، پانچویں نے بھی تو وہ سری لوٹ کرای گھر میں آئی جہاں سے وہ چلی تھی۔ چھروں میں سے ہوکروہ بالآخرای گھر میں واپس میں آئی جہاں سے وہ چلی تھی۔ چھروں میں سے ہوکروہ بالآخرای گھر میں واپس میں آئی جہاں سے وہ چلی تھی۔ چیار کا تعلق ہوتا تھا۔

## عورت گھوڑ ہے اور گھر میں برکت:

نبی عینھ نے فر ما یا کہ عورت ، گھوڑے اور گھر کے اندر ایک برکت ہوتی ہے۔ صحافی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے بیار ہے حبیب مٹھیکی آج وہ کیا برکت ہے؟

فرمایا کہ عورت کی برکت تو بہ ہے کہ اس کا مہر کم ہو، شادی کرنا اس ہے آسان ہو، اس کے اندر نیکی دینداری ہو، بیعورت کے اندر برکت ہوتی ہے۔

گھوڑے کے اندر برکت بیہ ہے کہ وہ سوار کو آسانی سے سواری کرنے دے، اے لات وغیرہ نہ مارے۔

اورگھر کی برکت ہیہے کہ گھر کھلا ہواور گھر کے پڑوی نیک اورا چھھے ہوں۔ بیا گھر کے اندر برکت ہوتی ہے۔

لہٰذا ہمارے اکابر جب گھر خریدنے یا بنانے لگتے تھے تو پڑوں کو پہلے ویکھا کرتے تھے۔

اَلْجَارُ ثُمَّ الدَّارُ [ پہلے بر وس بعد میں گھ]

#### المرية بمكاول بيان كالمرية بالمرية المرية المرية

اس کئے اکثر احباب معجد کے قریب گھر بناتے تھے کہ اللّٰدرب العزت سے بہتر پڑوسی اور کون ہوسکتا ہے۔

## يره وس كى قيمت:

چنانچے عبد اللہ ابن مبارک میں لاگ بزرگ تھے۔ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتاتھا۔ یہودی نے کہیں اور جاناتھا، سوچا کہ میں اپنا مکان بیچنا ہوں۔ایک مسلمان اس کا مکان خرید نے کے لئے پہنچا۔اس نے کہا کہ جی مکان کی کیا قیمت مانگتے ہیں؟ اس نے کہا کہ دو ہزار دینار۔ وہ خریدار بڑا جیران ہوا کہ اتن زیادہ قیمت۔ کہنے لگا کہ یاراس علاقے میں مکان ایک ہزار دینار میں آرام سے مل جاتے ہیں؟ یہودی نے جواب دیا کہ ایک ہزار دینار تو مکان کی قیمت ہے اور دوسرا ہزار دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔سوچیں ایک وقت ایساتھا کہ ہم کتنے اچھے حسن سلوک سے زندگی گزارتے تھے کہ ہمارے پڑوس کے مکانوں کی قیمت بردھ جایا کرتی تھیں۔کاش! اللہ رب العزت ہمیں ایسانی پڑوی بنادے۔

# بروس کوایذاء پہنچانے کاعذاب:

اوراگرہم پڑوی کو ایذاء دیتے ہیں ، تکلیف دیتے ہیں ،اس کے حقوق پورے نہیں کرتے تو یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب بھی ہے۔ چنا نچہ شریعت نے ، کہ جو محف پڑوی کا دل دکھا تا ہوگا اللہ تعالی اس کو قیا مت کے دن جہنم میں ڈالیس گے اور اس کو خارش کی بھاری میں مبتلا کر دیں گے ۔اور وہ خارش کی بھاری ایس ہوگی کہ یہ اپنے ناخنوں سے اپنے گوشت کو کہنا نا شروع کرے گا آتا کھجائے گا کہ گوشت کو کہنا نا شروع کرے گا آتا کھجائے گا کہ گوشت کو کہنا کا رہ یا گے۔اتنا کھجائے گا اتن خارش ہوگی ۔ پھرجسم ٹھیک کر دیا جائے گا پھر خارش محسوس ہوگی اور رہا ہے جسم کو گا اتن

پھر کھجائے گاحتی کہ گوشت کٹ کر پھر ہڈیاں نظر آنے لگ جا کیں گی ۔فرشتے پوچھیں گے:اس کو بیعذاب کیوں ملا؟ بتایا جائے گا کہ یہ پڑوی کا دل دکھا تار ہتا تھا،اس کے بدلےاللدربالعزت نے اس کوجہنم میں بیعذاب دیا۔

ير وسي كي دل آزاري .....نمازين كامنهيس آئيس گي!

چنانچہ نبی مٹھ آی کے سامنے تذکرہ ہوا کہ اے اللہ کے بیارے حبیب مٹھ آیک ا ایک عورت ہے نمازیں بھی پڑھتی ہے ،روزہ بھی رکھتی ہے، نیک پردہ دار بھی ہے گر زبان کی تیز ہے، پڑوس کے ساتھ اس کی تلخ کلامی ہوتی رہتی ہے۔ پڑوس خوش نہیں ہیں پڑوسیوں کا دل دکھاتی ہے۔ نبی مٹھ آئی ہے نفر مایا کہ جوعورت پڑوسیوں کا دل دکھاتی ہے اپنے روزے نمازوں کے باوجود قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو جہنم کے اندرڈ الیس گے اتنی وضاحت سے نبی عیشم نے یہ بات بتادی کہ اگر پڑوس کا دل دکھایا تو اپنی نیکی اور نمازوں کے باوجود جہنم میں جائے گی۔

## لڑ کیاں پڑوسی مردوں سے احتیاط برتیں:

اب یہاں سے کوئی غلط مطلب نہ لے ۔ کوئی لڑکی پڑوسیوں سے اچھاسلوک
کرنے کے بہانے ان کے مردوں سے نرمی کا معاملہ کرے اور کوئی براتعلق ہی جوڑ
لے ۔ یا در تھیں کہ نو جوان لڑکیوں کو پڑوئی مردوں سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی
ہے، ورنہ نفس و شیطان تو انسان کوگرانے میں ہروفت طاق میں لگے ہوئے ہیں۔
شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے عور تیں عور توں کے ساتھ اچھاسلوک رکھیں اور مرد
پڑوں کے مردوں کے ساتھ اچھاسلوک رکھیں۔

پر حسنِ سلو کا کی ضرورت ہے .....

کئی دفعہ ماں باپ بہن بھا تیوں کے گھر قریب قریب ہی چارد یواری کے اندر

بنادیتے ہیں۔اب یہ بہن بھائی بھی ہوئے اور پڑوں بھی ہوئے ۔اور دیکھا یہ گیا۔ ہے کہ سب سے زیا دہ جھگڑ ہے بھی یہیں ہوتے ہیں۔ تو تصور کیجئے کہ بھائی بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، پڑوی بھی ہے لیکن پھراس کے ساتھا ندر کی لڑائیاں ہیں، رقابتیں اور عداوتیں ہیں۔ تو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے جمیں بچنا کیسے نصیب ہوگا؟ آج ول میں یہ فیصلہ کر لیجئے کہ ہم نے پڑوسیوں کے حقوق میں آج تک جوکوتا ہی کی ہم اس سے تو بہ کرتے ہیں۔ ہم ان پڑوسیوں سے بھی اچھے الفاظ میں معافی ما نگ لیں گے اور آئندہ حسن سلوک ، محبت پیار سے رہنے کی کوشش کریں گے۔

# اللدرب العزت كوسلح يبندب:

الله رب العزت كوصلح بهت پسند ہے۔ چنانچے حدیث یاک میں ایک عجیب مضمون بتایا گیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو دوآ دمی اللدرب العزت کے سامنے مقدمہ پیش کریں گے وہ بڑوی ہوں گے۔ قیامت کے دن جو دو بندے اللہ کے سامنے حقوق العباد میں اپنا مقدمہ پیش کریں گے وہ پڑوی ہوں گے۔ان میں ایک کے گا:اس نے میرادل دکھایا، مجھے پریثان کیا، بڑا نیک نمازی تھا، مجھے ستا تا تھا،اللہ مجھےاب اس کا بدلہ دلوائیے۔اللّٰہ رب العزت فرما ئیں گے کہا چھاتم اس کی نیکیاں لےلو۔اب جب نیکیاں لینے لگے گا،تو یہ بندہ اس کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لے گا۔ یوری نیکیاں لینے کے بعد پھر بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ کہے گا! الله! اس کے پاس نکیاں تھوڑی ہیں، مجھے تو اس نے زیادہ ستایا ہے، مجھے زیادہ نیکیاں جاہئیں۔اللہ تعالی فر مائیں گے اچھا تمام اپنے گنا ہ اس کے سر ڈال دو۔ چنانچہ بیہ پڑوی اپنے سارے کے سارے گناہ اس کے سریر ڈال دے گا اور پھر کیے گا: اے اللہ! سارے گناہ اس کے سریر ڈالنے کے باوجود جواس نے میرادل دکھایا تھا،میرادل ابھی خوش تونهیں ہوا ،اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے: احیماتم ذرا فلاں طرف دیکھو! پیخف اس طرف

دکیھے گاتو اسے جنت کے مکان نظر آئیں گے، اس قدر خوبصورت، استے بیارے!
ان مقامات کی طرف د کیھ کر اس بندے کے دل میں بیتمنا ہوگی کہ میں ان مکانوں میں چلا جاؤں اور وہاں جا کر رہوں۔اللہ تعالی فرما ئیں گے: اے میرے بندے! کیا تو ان مکانوں میں جانا چاہتا ہوں۔اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے: اچھا! اگرتم اپنے اس بھائی کو معاف کر دوتو میں تہمیں ان مکانوں میں فرما ئیں گے: اچھا! اگرتم اپنے اس بھائی کو معاف کر دوتو میں تہمیں ان مکانوں میں جگہ دے دوں گا۔ چنا نچہ یہ پڑوئی جس کا دل دکھا تھاوہ کیے گاکہ اللہ! میں نے اس کو معاف کر دیا تو مجھے جنت میں گھر عطا کر دے۔اللہ فرما ئیں گے اچھا جبتم نے اس کو معاف کر دیا تو تم اکیلے جنت میں نہ جاؤ، اپنے پڑوئی بھائی کو اپنے ساتھ جنت میں معاف کر دیا تو تم اکیلے جنت میں نہ جاؤ، اپنے پڑوئی بھائی کو اپنے ساتھ جنت میں میں سلح ہی پند ہے۔تو اللہ تعالیٰ کوتو قیا مت کے دن بھی دو پڑوسیوں میں میں سلح ہی پند ہے۔اس لیے ہمیں چاہے کہ ہم آج پڑوسیوں کے ساتھ سلح صفائی سے میں سلح ہی پند ہے۔اس لیے ہمیں چاہے کہ ہم آج پڑوسیوں کے ساتھ سلح صفائی سے میں جاؤ اس کے اللہ تعالیٰ ہم سے داخی ہوجا ئیں۔اللہ دب العزت ہمیں صلح اور پاکیز گی کی زندگی گزار نے کی تو فیق عطافر مائے ۔آمین ثم آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



# حضرَت مُولانا بيرِذُ والفقاراحَد نقشبندَی ظله کی دیگر کتب

# مکتبة الفقیر کی کتب ملنے کے مراکز

🗞 معهدالفقير الاسلامي توبه رودُ بائي پاس جھنگ 625454-622832,625454

🗬 معهد الفقير ممنت بلاك، اقبال ٹاؤن لا ہور 5426246 -042

🚭 جامعددارالبدلى، جديد آبادى، بنول621966-0928

🕏 دارالمطالعه، نز دیرانی ٹینکی، حاصل پور 42059-0696

ادارة اسلاميات، 190 اناركلي لا بور 7353255

🕸 مكتبه مجد ديه،ار دوبازارلا مور

🕸 مکتبه رشیدیه، راجه بازار راولپنڈی

🐿 اسلامی کتب خانه، بنوری ٹاؤن کراچی

🕸 مکتبه قاسمیه، بنوری ٹاؤن ، کراچی

🕲 دارالاشاعت،اردوبازار، کراچی

🗞 اداره تاليفات اشر فيه،اشر فيه منزل، نواره چوک ملتان 540513-061

🚳 مكتبه امداد ميزز دخير المدارس، ئي بي سيتال رودُ ملتان 544965-061

🥸 مكتبه حصرت مولا تا بيرذ والفقاراحد مدخله العالى مين بازار ،سرائے نورنگ 350364-35026 PP

😸 حضرت مولا نا قاسم منصور صاحب ثميره ماركيث ، سجد اسامه بن زيد ، اسلام آباد 2262956-051

🚭 جامعة الصالحات مجبوب سريك، پيرودهائي موژيشاوررو ڈراولينڈي 5462347-051

03009834893

مكتبة الفقير 223ست بوره فقل آباد